



--- منانب صحابه کرام<sup>رم</sup> --- مانظ محداتبال دنگونی \_ فياض منتغير پرلبب، لا بور --- ا داره" الهلال" ا سلامک کیڈیمی مانچیطر باداقل سياماج \_\_\_\_\_ ایک بزادایک سو (۱۱۰۰)

### THE ISLAMIC ACADEMY OF MANCHESTER

19 Chorlton Terrace, off Upper Brook Street, Manchester-13

Telephone: 061-273 1145

باکستان بیں مطنے کاپہتے حافظ نور محدالور - مکتبہ الفا رونی سلطان پورہ ، لاہور

## فهرستعناوين

| 7.4        |                                           | <del></del>                                     |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| صفحہ<br>کی |                                           |                                                 |
| ۵          | مفكرًا سلام علامر ذاكر فالدنجمود مناتبسن  | مور نوش قهت جماعت                               |
| 10         | ما فنظ محدا تبال دنگونی                   | ۳ر بیش لفظ                                      |
| וץ         | حفرت مولا ناعيدالسلام ندوى                | بهر صحابی کې نعرلفیف در شناخت                   |
| ۲9         | حضرت مولانا عبدالعزبز صاحب متوثى          | ۵- صحاب كماً معقل وليميرت كى دوشنى پس           |
| MM         | حفرت محلانا شاه أسلمل شهبة                | ۲- ایمان کی علامت                               |
| ٣٧         | حكيم لاسلم حفرة مولانا قارى محرطيف ويشاحب | ٤- كما لات بوت كهيم أبينروار                    |
| ۲,         | حافظ نور فحداثور                          | ۸- صحاً برکوام دنظم)                            |
| ďТ         | يشخ الحديث حضرة مولانا محمد كركريا ماتب   | و-دين الملي كے پاکسبان                          |
| ۲۲         | حفرة مولانا ابواسكام آ زآ دمروم           | ١٠ مقام صحابيًّا تام يخ تڪياً بينه مين          |
| 44         | مغتى اعظم حفرة مولانامغتى فمرتفيع صاحب    | ١١- مشاجرات صحابة أ                             |
| 00         | جناب محد فخرصاصب بنردآن                   | ١١٠- ما ران بني سيخ حضور د نظم،                 |
| ۵۵         | ما خنط محرا تبال دنگونی                   | ۱۳۰ معالبٌ قرأ ن كريم مي                        |
| 91"        | 11 11 11                                  | ۱۶۰- صحالب <mark>ر</mark> حدمیث میں             |
| 110        | 11 11 11                                  | ١٥- محارث، صحائبٌ كي تطريب                      |
| Ira        | <i>"</i>                                  | ١٦٠ صحابُّهُ أَنْ مُراهِ بِي بِيتٍ كَى نظر بِين |
| الإذ       | حافظ محدا تسال دُنگونی                    | ١٠٠ صى بركرام اورعش رسالتماً ب                  |
| 196        | <i>II II II</i>                           | ١٨- مطالعات وتعلبقات                            |
| YIZ        | 11 11 11                                  | ١٩- صحابُه كوام كى گستناحى كاجترناك نجام        |
|            |                                           |                                                 |

سلم محضور محاركم المحقق

إِذَا جَاءَكَ الَّذِيْتَ كَيْمُ مِنْتُونَ بِالْيِتِنَافَقُ لُ سَلِكُمْ عَكَيْكُمُ رَبِ رَوْالِهُمْ اَيْتُكُ وترجسه) بعب بیرے باس وہ آئیں ہو ایسا نے لائے ہیں ہادی باتوں پر تو اس پرسالم کہ دسے۔ ان ثام المنت جاب نما لى مساحب مركتر بپلاف يوميانوال يبدكوبن تيرب جان نثارول كوسلام مسين گردوين بوّت كے ستارول كوسلام ا بُیاً ، کے بعد شہرہ ہے انہیں کے نام کا جن کی بہت سے میلا بجولا میں اسلام کا آ ن جا زی غاز ہو*ں گوٹہس*واد*وں کوہس*لام جى كى يىت سەنىق كىفرىكا بوان سىقى جى سەندان شام وروم دفان داران تىق أن خلافت واشدوك تاجداروں كوسلام بى كامرار خمنون كوموت كلهيفام مختا اس زيس يركِّفون سے منده براندام مخت ى ئىنۇشنودى كى خىلىن ناسىكارول كوسىلام جبكبين باطل شيكوانسقتى كمياسان متايرتون كتماشة وكيتنا تناآسسان أن كي نيول كي تيز دحارون كوسسام ان کی کوشش سے بمیں فرآن کی ولت ملی ان کی بہت سے ریول اللہ کی تنت ملی اُن رسولِ إنسى كورازدارون كوسلام ان میں مدیکتی ویژک کتیازی شان ہے مرکٹے اُس گھریے بس پُرُملدی قربان ہے گنبذیضری کی دونق کوبها دون کوسسالم برقداً أن كانداك علم أن عب ل متى أن كم تول قول من دين كأبيل متى وعوت دين إلله كانابكارول كوسلام دین کی خاطرکی دیمتر فیکر مال و میان کی ان صحابّہ کی مجت بزوید ایسان کی رحة للسالين كے بامداروں كوسلام

### نوش قبرت جاعت

#### حضرة العلامه و اكرا حي الدمحودصا مسبطنطلا

### د النين (ن النينيل

اسلام محف چنداصول ونظهات ا ورعلوم و اتسکاد کامجوع نهی بلکه وه اپنے جلو میں ایک نظام عمل کے مرجلتا ہے۔ وہ جہاں زندگی کے ہر ضیعے میں اصول و تواعد بہین کہ نا ہے۔ اس ایک جزئیہ کی عملی تشکیل بھی کہ نا ہے۔ اس لیے یہ حردی نظام ممل کے مرجم دعلی صاحبہاالعت العت صلوۃ وسلام > کی علمی وعمل دونوں بہلووں سے حفاظت کی جائے اور قیامت کی مامل اورا بین موسی تعالی کاسلسد نائم رہے جو شرویت مطہرہ کے علم وعمل کی مامل اورا بین موسی تعالی میں دونوں طرح حفاظت نوائی ، علمی بھی ا ورعمل بھی۔

تفاظمت کے ذرائع کی صحابہ کام رونوان الٹرعیبم اجمین کی جامت سرفہرست ہے۔ ان صفرات نے براہ راست صاحب وی صلی الٹرعلیہ دسلم سے دین کو مجھا ، دین برجل کیا ۱ در اسٹ بعد آنے والی نسل تک دین کو من وعن بہنجایا۔ انہوں نے آئی سے زیر نہربیٹ رہ کر افعالی واجمال کو ظیک کھیک منشا سے فعالوندی کے مطاباتی درست کیا۔ میرت وکر داری پاکیزگی حاصل کی نہام باطل نظرایت سے کناہ کئی ہوکرعقا ٹرحقہ اختیار کئے رمنا سے اہلی سے سئے اپنا سب مجورسول الٹرصل الشرصل الٹرصل میں فرا فائی نظر آئی کو الشرعلیہ دسم محدد ہوں پر نجھا در کرد یا۔ ان کے کسی طرز عمل میں فرا فائی نظر آئی کو فرا تی ۔ الغرض حصابہ کام کی مقابہ کام کی جماعت سے جن کی ملیم و تربیت اور مصنید و ترکی کے مساب کی النزعلیہ وسلم کو معلم دمزی ادر کی ادر

انشادہ آنالیق مقررکیا گیا ۔ اس انعام فدا وندی بروہ جنٹ شکرکریں کم ہے، جنٹا فخر کریں بجا سے ۔

لقند من الله على المده منين الخدست في هدو الده انف هدين و عليه هد المدهد يتلوعليه هد اليست و المستحدة والكانوا من قبل لني ضلى مبين المستحدة والكانوا من قبل لني ضلى مبين الشرك مومنين بدكر بحيجا الن بن ا يمعظيم الشان الشرف مومنين بدكر بحيجا الن بن ايمعظيم الشان الشرف مومنين بدكر بحيجا الن بن ايمعظيم الشان الشرف الن بن سع المدودة الن سع المدودة الن المدان المراكم ال

ر پرنگ

آنخفرت صلی المنزعلبه دسم کی علی وعلی میراث اوراً سمانی ا مانت پوکمه ان حفرات کے سپردکی جا دہی تنی ا س سلخ حزوری تقاکد یہ حفزات آئندہ نسوں کے لئے قابل احتماد ہوں - چنا کچہ قرآن و حدست بیں جا بجا ان کے فضائل دِمْاقب بیان کئے گئے - چنا کچہ :

د تریم، محددصلی الریم علیه وسلم ) انٹر تعالیٰ کے بیچے رسول ہیں ۱ ورجوا پہاندار آپ کے ساتھ ہیں وہ کا فردں پرسخت ۱ ورآ ہیں ہیں شغیقی ہیں ۔ ہم ان کو دیکھو کے رکوع سیدے ہیں ، وہ چاہتے ہیں ، صرف النُّد کا فقیل ۱ ورا س کی رضا مندی - ان کی علامت ہے ، ان کے چہروں پرسے سے کا فشان -

الكويان بهان محدر سول النروملي النرعليه وسلم المنزتوا فأك ديول بير) ا بكسدول

جے ادراس سے ٹبوت ہیں حفرات صحاً ہرکرام کی میہزہ فکر دار کو پیش کیا گیا ہے کہ جسے آنحفرت کی صلاقت ہیں شک ولٹیہ ہو، اسے آپ کے ساخبیوں کی پاکیزہ نزندگی کا ایک نظرمطا لو کرنے کے لیود خمار پہنے طبیرسے پیفیعلہ لیڈا چاہیئے کہ جس کے رفقاء اسے بلند میرت ا در پاکباز ہوں سے دہ خودصری وراستی کے کتے اور پی کم تھے اور پاکسا کی سے مقام پر فائنز ہوں کے کہے اور پاکسا کے عمر

" کیا نظر تھی جس نے مودوں کومیما کردیا "

۷- معلمات همائی کے ایکان کو معیار حق قرار دینے ہوئے نہ حق لوگ کواس کا نمون ہوگ کو اکواس کا نمون ہیں کرنے کی دعوت دی گئی ، بلکہ ان حفزات سے بارسے میں لب کشائی کمرنے والول بر نماق وسفا ہست کی حائمی مہر شبت کر دی گئی ۔ سے مرفو فی یا حاشت واخذا نبیل بھے حدا منو اکہا است الناس، قالوا ا نوٹسن کہا است السفی المست السفی المار انہوں کہا است السفی المست کا المست السفی المار انہوں کہا است السفی المست الناس کا المست السفی المار النام و ۲۷ است السفی المار النام وی ۲۷ المست المست المست المست کے دائمی المست کے دائمی کا المست السفی کی المار النام وی کا کہ المست کی دائمی کی دور کا کو کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کی کہ کے کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ ک

ا در حبب ان دمن فقوں سے کہا جائے ستم بھی ابب ہی ایمان لا ڈ حبیب دوسرے دگے صحارہُ کام لائے ہیں ۔ ٹو بچھا ب میں کہتے ہیں "کی ہم ان بے و ٹوفوں حبیب ایمان لاہُمں ؟ سن دکھو، بہنچہ و ہی ہے و تون ہیں ۔

۳- صحابر کم اربار" دمنی الشرع می ورضوعت که دا لندان سے داخی ہوا، اور وہ الند سے داخی ہوئے کی بشادت دی گئی-اودامت سے سا ہنے اسے اتنی شدت وکڑ شسسے دہرایا گیا کہ صحابر کرام کا پر نقب است کا کمیر کلام بن گیا یمسی بنی کا اسم گرائی آ ب، «علیہ اسلام " سے بنیر نہیں سے سکتے اور کسی صحابی رسول دصلی الشرعدید و کمی نام ناقی دخی الندع نر کے بنیر مسلمان کی زبان پرچاری بنیں ہوسکتا ۔

فل ہر ہے کہ اللہ کما نی حرف اللہ ہر کہ ویچو کر ماضی تہیں ہوا ، ندحرف ان سے ہوجودہ کا دنا ہوں کے ہوجودہ کا دنا ہوں کے دو کا ہر و کا دنا ہوں کو دیکھ کر ان سے رضا شدی کا انہاں کر دیا ، بلکہ انٹرنی ان ان سے ماضی ہموا ہے ۔ بید کہ با اس باس کی مفانت ہے کہ ان والے مضابت الہٰی کے خلات کچھے صادر بہیں ہوگا ۔

ا در بہمی ظاہر سے کہ جس صدادا منی ہموجا نے خدا کے بندول کو بھی اس سے راحنی ہموجا نا چا ہیں ہے ۔
اس سے راحنی ہموجا نا چا ہیئے کسی اور کے بارے ہیں توظن وتخبین ہی سے کہ جا سے کہ خدا اس سے معاصلی سے یا نہیں - نگر صحا برکراد بھا کے بارے ببی توقعی ہو جود اس کے با وجود اگر کوئی ان سے داحتی نہیں ہونا یا ان کو بہر معورت سفلط کار بنا بہت کرنے کی کوشش کرتا ہے توگر یا اسے الدن تا ل

ا ودھیر صرف آئنی بات کہ کائی مہیں سمجا گیا کہا لٹرتیا گی ان سے داخی ہوا مبکراسی سے ساتھ ببہجی بتایا گیا ہے کروہ اکٹرسے راضی ہموستے۔ پیرا ن حفرات کی عزت افرال کی انتہا ہیں۔

ہ۔ معفرات صحاب کرائم کے مسلک کو معیاری داست فرا ددیتے ہوئے اس ک نخا نغت کو براہ راست دسول المنرصلی النرعلیہ دسم کی مخا نغت کے ہم معنی فرار دبا گیا ا دران کی مخالفتن کرسنے والوں کو وعیدسنا کی گئی ۔

وسن پشاتق الرسول من بعدما نبین لها دهدای و بتیع خدید سبیل المؤسنین نول به ما نولی و نصله جهند وساءنت مصبح ا دیا الشاء کیت ۱۵)

زرجم، اورمچنخص مخالفت کرے دسول النّدرصلی المنّدملیہ دسلم) کی، جبکہ اسک سائٹ بِسابیت کھن چکی ا ورجلے مومنوں کی راہ چھول کر، ہم اسے پھیردیں سگے جس طرف پھڑا ہے ا در اسے ماضل کریں سگے جہنے ہیں ا در وہ بہت ہی برُی جگہ ہے تو ٹنے کی ۔

آیت یم " المومین کا اوّلین معداق اصحاب النبی صلی الدُّرعلبہ وسلم کی مقدّس جاعشہ ہے ، دمنی الدُّرعلبہ وسلم کی مقدّس جاعشہ ہے ، دمنی الدُّرعنہ ہے ۔ اسسے واضح ہونا ہے کہ اتیاع بنوگی کی صیحے سکل صحابہ کرام من کی میرت کو اسلام سکے اعلیٰ حیا د پرتسلیم کیا چاہتے ہ صیحے سکل صحابہ کرام من کی میرت کو اسلام سکے اعلیٰ حیا د پرتسلیم کیا چاہتے ہ ۵۔ ادرسب سے آخری بات برکرانہیں آئخفرت صلی الدُّرعلیہ وسلم سے سایہ حالفت میں آخرت کی ہرعزت سے موال ذکر سے اور ہر ذکست ورسوا ٹی سے محقوث کا رکھتے کا اعلان فرہایا گئا - \_\_

يوم لل يخسيني الله النبي والدين اسوا معده نورهد بسلى بين اليديه عد الله النبي النويم اليت م

دترج، حبی دن دمواہب*یں کرسے گا*ا مُدّلواں بی کو ا ورجیمومن ہوئے آ ہے سے ساتھ ان کا فود دولا تا ہوگا'ان سے آ گے اور ان سکے داسٹے -

اس تم ک بیبوں بنبی کیککووں آیا ت بس صحاب کرائی کے فعائل وٹراقب منتعن ومنان حسس بيان فرا مصر محتري من اوراس سه يد حقيقت واضح اوجاني سے مراکردین کے معدار مندی میر بیلی کابی اور مصرت خاتم الابنیاء صلی الله علیہ وسلم كم صحبت يا نته مصفرات كى جاعت معا ذالله نا قابل اعتماد السبر الدي احلالی وامال میں خوا بی نسکال ہی جائے اوران سے بارسے بیں بر فرض کر لیا جائے که وه دین کاعلمی وعمل مدبر بهبین کرستکے تو دین اسلام کا نسارا و حالیے، بل جا تا سے ، اور خاکم برس – رسالت محدث مجروح ہوجا نی سے - و نیا کا ایک معروف قاعدہ جنے کم اگرکسی خرکورد کرنا ہو تواس کے *داویوں کوچرے و* قدرے کا نشاح بنا ژ ، ان کی سیرس دکرها رکوطوت کرد اوران کی نقام ست عمدالت کومشکوک ثابیت كروره عابركام جو كروين محرمي سكه سب سفيهد داوى بير - اس سنتے چالاك فتنزروا زول فعب دين اسلام مع هلاف سارش كى ا وردين سع در كور براها با تواس كاسب سے يہلا بدف صى بركم تھے چنا پئرتم اوق باطلہ اپنے نظريانى اختلات ك باد ج دجاعت صی برکہ مدن تقید یا انے ہیں متفق نظراً ستے ہیں -ان کی میرت دمم وا دکو واغدادبانے اوران کی خفسیدن کونہا یت گھنا وُئے دیگ بیں بیش کرنے کی کھش کی گئی ۱۰ ل کے اخلاق واعمال پر تنقیدیں کی گیٹی ، این پر مال وجاہ کی حرص یں احکام خدا دندی سے بہلوتهی کمرنے سے الذامات دھرسے سکتے۔ ان پر خیانت، غصب اور کینرپردری وا نربا نوازی کی تهمتیں لسکا ڈ گئیں، اورغاووا نتہا لیسندی کی حدہے کہ

جن پائیزه سننیوں کے ایمان کوی تن الی نے سمیار پنرار دسے کمان مبیا ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت تھی المسنوا کہا است الناس دب البنرہ ع ۲) اہنی کے ایمان و کفر کا مشلہ نہ پر بجٹ لایا گیا اور تکفیرون بیتی بک نوبت بہنی دی گئی رجن جانیا دوں نے دمین اسلام کو ا بنے خون سے سیراب یم تھا ا ہنی سے بارسے میں چیمنے بیمنی خون سے سیراب یم تھا ا ہنی سے بارسے میں چیمنے بیمنی کرکہا جا نے دمین اسلام سے اعلیٰ معیار برقائم مہیں دہسے تھے مالائکدال مردان خلا کے صدق وا مانت کی خدا تعالیٰ میار برقائم مہیں دہسے تھے مالائکدال مردان خلا

رجال صنقوا ماعاهدوااللهعليدفهنهدمن قطى نحبد ومنهبرمن ينتظه وأما بدلوا تشبد بيلا دليًا الاحزاب كيت ٢٣) ر رجر بدوہ مرد بیں جنہوں سے میے کر دکھا با بوعہدا تہوں نے الندسے با درصاء بعن فی توجان عزیز تک اسی را سندیں وسے دی ا وربعن ربلے چینی سے اک مے منتظر ہیں، اوران کے عزم واستقلال ہم ورا تبدیل ہیں ، ہوئی -انهى كے حق بيں تبايا چانے دگائم نروہ صدق وا مانت سے موصوث تھے نرافلاص وایمان کی دولت انہیں نعیب تھی ۔ چن مخلصوں نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھرا دکو ایسے عزیزوا قارب کو، ۱ پینے دوسنت ا حباب کو، اپنی ہرلذت وآ ساکش کو ۲ اپینے جذبات وخوابشات كوا لتترتما لأكى دضا سكسلنة السك دسول صلى الترعليه وللم بر قربان کردیا تھا۔ اہمی کو ببطعنہ دیا گیا کہ وہ محف حرص و ہوا کے خلام تھے ا وراینے نفاد 🗠 💯 کے مقابلے میں ضوا ورسول کے احکام کی اینیں کوئی بروا ہتیں تھی۔ مقدحبہ تم شیسًا ادًا۔ ظ برست كواكر امت كامعده ان يع بعده كي مرده مكى كوتبول كولينا ا ورايك بارجى صى برام من امتت كى عدالت يس مجروك قرار يا شف تودين كى ليورى عارت محرجاتى وقران کمیم اوداحادیثِ نبویْرسے ایمان اُکٹ جا تا ادریہ دمین موقیامت کک دہنے سے لیے آیا تھا ایک تدم م کے نہل سکتا ۔ مگریہ سارے فتنے جولید بی بیدا ہونے والے تھے۔علم البی سے او جبل نہیں تھے، اس کے اس کا اعلان تھا۔ واللُّهُ مستعرفوم لا ولوكسوة المكافعات ريِّكًا الصفآيت ٨٠

اورا لٹرایٹا نورلیرا کرسکے رہے گا ، نواہ کافروں کوبہ ناگوار ہو۔ یہی وجہسے کرحق تنائی نے بار پارمختلف ہیلو*ؤں سے صحابہ کوام<sup>م ہم</sup> کا تزکیر ف*رایا ان کی توشیق وتعدبل فرما ہی اور تہا ہت شک سکے سلتے بہ اعلان فرما دبا :

اویُک کتب فی تلوبهسد الایبات و ایبدیه حربدوح مسنه دیکا المحادلم آیت ۲۲)

د ترجم، یہی ایک بیں مما لند شے مکھ دیا ان سے دل بیں ایمان اور مددی ان کد اینی خاص رحبت سے -

ا دھربنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے است صحابہ کرائم کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، بالحقوص حلف نے داشد بین صفرت ابو بجد صدلت ، حضرت عمر حضرت فغان فرمائے، بالحقوص حلف نے داشد بین صفرت ابو بجد صدلتی ، حضرت عمر محضرت فغان کی آوانتها کردی خوالنورین ،حضرت علی مرتبط در معنوان الله علیہ وسلم فیصی بر حمر کردت و شدرت اور توا نز و تسلس کے ساتھ آ سخفرت صلی الله علیہ وسلم فیصی برائم میں کے منابی اس سے ماضع برت ہے کہ آ ، نحضرت صلی الله علیہ وسلم ابنی اقت کے علم ہیں یہ بات ان یا جا ہے کہ آ ، نحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خلطی ندگ کے علم ہیں یہ بات ان یا جا ہت ہے کہ آ بنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خات جائے ، ان حضرات کا تعلق براہ داست آ شخفرت صلی الله علیہ وسلم کی خات جائے ، ان حضرات کا تعلق جو تکہ براہ داست آ شخفرت صلی الله علیہ وسلم کی خات جائے ، ان می محبیت عین محبت رسول مسے اور ان کے حق ہیں اد فی اس معانی جرم فرما یا ۔

الله الله في المعابى - الله الله في المعالى لاتنعند دهد عرضامن بعدى نهن الحبيه ونبعيى المبيعة، ومن البغضهد فببغتى البغضهد ومت اذا هد فقد اذا في ومن اذا في نقد اذى الله ومث اذى الله نبوشد ال باخسدة -

الترسع وزو، الشرسع ورو مير مصحابة كما من المري كمركبتا بول، الله سع درو المنسس ورو مبرك صحابة كم مع مله من ان كومير بوفوتنقيد نه نال،

1/20

کی کہ کہ جس نے ان سے محبت کی تومیری بحبت کی بنابرا اور حبس نے ان سے بعق رکھا تو بھے ایڈ ا رکھا تو بھے سے لبغی در کھنے کی بنا بر ، حبس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایڈ ا دی اور حب نے الٹر کو ایزا دی توقریب ، ہے کہ الٹر اسے پکرط لے ۔ افت کو اس بات سے بھی آگاہ فروایا گیا کہ تم بس سے اعلی سے اعلی فردکی بردی سے بطوی نیک کا مقابلہ نہیں کرستی کے بہری سے جھو گئے نیکی کا مقابلہ نہیں کرستی کے اس سے ان بیر ذبیان تشنیع و درا زکر نے کا حق احت کے کسی فرد کو حاصل نہیں ارشیاد ہے :

لاتسبلود اصحابى تلواان اهدكه الفنق متنل أتحدد ذهبا ما بلغ مداحد بهم ولا نصيف ديخارى وسلم)

میرے می بڑا کو بڑا ھبلا نہ کہو کی دند تہارا وزن ان کے مقابلے ہیں آنا کھی نہیں جت بہار کے مقابلے ہیں آنا کھی نہیں جت بہار کے مقابلے ہیں ایک تلکے کا ہوسکتا ہے ۔ جنا نی کم یس سے ایک شخص اُ مد بہار کے ہرا برسو ما بھی خریے کو دے تمان کے ایک سیر یوکو کہنیں بہنے سکتا اور نہ اس کے عشر عشیر کو۔

مقام معابر کی نزاکت اس کے بوام کماورکیا ہوسکتی ہے کما مت کواس بات کا یا بندئیا گیا کہ ان کی عیدیں جوئی کرنے والوں کو مزمون ملعون ومردور مجیس، بلکسیر کا یا بندئیا گیا کہ ان کی عیدیں جوئی کرنے والوں کو مزمون ملعون ومردور مجیس، بلکسیر برملااس کا اظہار کریس، فرایا :

اذا را يتعالى نيسبون اصحابى فقولوا لعند الله على فرواه الرين

جب تم ان نوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو بڑا جلا کہتے اور انہیں بہن ہون تعقید بنانے ہیں توان سے کہوتم بیں سے دیعنی صحابہ کو ترا تعدین صحابہ کو بھرا جلا کہنے والا جو بھرا ہے اس پر النرکی لعنت ہو دنا ہر سے صحابہ کو بھرا جلا کہنے والا ہی بدتر ہوگا)

بیا*ں تمام احاد بیشنگا استیعاب مقسود بہبس بلکہ کہنا بہسے کران قرآ* ٹی وہنوی

شہادتوں کے بعدمی اگرکوئی شخص حصرات صحابر الم میں عبب نکالنے کی کوشش کرے كواس بات سنع قطع تطركه اس كايه طرزعمل قران كديم كص نصوص قسطعيه ا ودارشا دات بموت كے انكار كے معزاد ف سع . ير لازم آسف كاكر من تعالى نے بى كريم صلى المدّعليد وسلم يرج فراكني كيشبت منصب نبوت محج عا تدكي تق اورجى بى اعلى تمرين منصب تزكبه نغوس كالمتحاكم ككويا صفرت رسالت بناه صلى التُدعليه وسلم ابيث فرض منفيى كابحاة ددى سے قاصر سے اور محابہ کام رق کا ترکیہ مرکسے۔ اور سے قرآن کریم کی صریح مکذیب سے حق تعان کوان کے ترکیری تعرب فرما سے اور ہم الہیں مجروح موسنے میں صودت دين - ادرجب بى كريم ملى السرعيد وسلم ال كتركيدس فا صروب تدكوما حق تعالى في كانتفاب صحيح بمين فرمايا تقاء الالمتد-بات كهان سه كهان كديم ما تى س ا ورجب إلتنزلوا في كم انتخ ب ين قصور نسكل توا كشرتما لى كاعلم غلما سوا نعوذ بالله من النوايية والسفا هدة - بينا يخرابل مواك برطى جاعت م دعولي بي سي كالله كو" بسدا" سع ليني است بهت سي چرس جو بيك معلوم نهي كتين لعد مين معلوم مو ل بی ادراس کابہلاعلم غلط موجا تاہے۔ جن لوگوں کا اللہ تعالی کے بارسے میں يرتصور ہو رسول ا دربنی اور ان سے بعد صحابہ کرام نکا ان سے نزد بہ کیدرجر رہے گا؟

العرض معادر کام پر تنقید کرنے، ان کی ضلطیوں کو اچھالنے اور اہبیر مورد الزام بنانے کا تعدم رحدان، پی کس محدود نہیں رہتا ، بکہ خدا اور دسول، کتاب وسنت اور پورا دین ۱ س کی لیبیٹ میں آ جاتا ہے اور دین کی ساری عمارت منہدم ہوجاتی ہے - لعید رہنیں کہ اسمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جواو پرنقل کیا گیا ہے ، اسی بات کی طرف اشارہ فرما یا ہو۔

من الماهد من الذانى ومن الذانى فقد الني الله تيوشد ان ماخسدة

حبی نے ان کوایڈا دی اس نے مجھے ایڈا دی ' ا ورش نے مجھے ایٹادی اس نے المٹرتعا کی کوایڈا دی اورمبی نے الٹرکو ایڈادی توتربیب ہے کہ

س

الٹراسے کیڑ ہے۔

ا وریبی وجہ سے کہ تمام فرق باطلہ کے مقابلہ یں اہل حق کا انبیازی نشان صحابہ کرا ہے کہ تمام فرق باطلہ کے مقابلہ یں اس بات کواجائی کراٹم کی عظامت و محبت رہا ہے۔ تمام اہل حق نے اپنے عقائد میں اس بات کواجائی طور پر خدا مل کیا ہے کہ:

و کھٹ عث ذک والفیحاب نے الا بخب ہو۔ اور ہم صحابۂ کا ذکر عبلائ کے سواکس اور طرح کرنے سے لبان بندر کھیں گے ۔ حوالہ ؟

بررس کی اہل مق ا درا ہم باطل کے درمیان ا قیاز کا مجار صحابہ کرائم کا "ذکر مالیہ"

ہے جوشفی ان جفرات کی غلطیاں جھا نتا ہو، اس کو مور دالذام قرار دیتا ہوا ور
ان پر سنگین ا تہا مات کی فرد جرم عامر کرتا ہو وہ اہل حق بیں شامل ہیں ہے ۔ اہل حق
کی شان تو یہ ہے کہ اگران کے ملم ولایان سے کوئی نا مناسب نفط نمیل جائے تو تنبیہ سنیم
کے بعد فوراً مق کی طرف بلیط آئیں - حق تعالی جل ذکرہ ہمیں اور ہمار سے تمام ملان
مائیوں کو ہر زینے وضلال سے محفوظ فرما نے اورا تباع متی کی توفیق بخشے ۔
مائیوں کو ہر زینے وضلال سے محفوظ فرما نے اورا تباع متی کی توفیق بخشے ۔
دبنا لا تقد غ تعلو بہنا لاب از ہدیتنا وہ ب لناسن لدیک ھند
اندے انت الوہ اب وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ ہو بحدین ساتھ میں البید ہو معلیٰ اللہ واصحاب و اتباعہ اجمعین ساتھ میں ا

### ب منش لفظ

مخددة ونصلىعلى وسوليرا تكوبيع - امابعد إ

الله تعالیٰ شانئری مخلوتات ہیں حفوات انبیاء ومرسلیں کے بعدا گرکسی کا درجہ متا کا بعزت وتنکمت ہے تو وہ دسول اللومسی الله ملیدوستم کے اصیاب کرام دمنوال لله ما الملہ معدد کردہ المالى عليهم اجمعين كىسيد -

میی وه مقدس گروه سبع حنبول نے دسول انٹرمسل انٹرعلیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکموں کومنورکیا ۔

- جنول نے دسول انٹرمنٹی انٹرعلیہ وسٹم کی وٹوت پر لبیک کی۔
   حنبول نے حفرت جرٹیل ملیرال کا کا کا دیجھا ۔
   دید
  - - حبیموں نے وحی کا اتر نا وکھا! ۔
- ت و مناول سنه رسول المعرضي الشرعليدوسيم كى محبت با بركت بي رسين كا شرف من المرات من المرات من المرات من المرات ال حامل کیا ہ
- وجنول في رسول الشمس الشيطيروسم كى اقتلامين نمازيدا واكرف كى سعاد **ھیامس**ل کی ۔
- بی پینوں نے دسول الٹرمئی الٹرعلیہ وسمّ کے ماتھ روزے دیکھے۔ جنہول نے دسول الٹرمئی الٹرعلیروسم کے ماتھ چے بیت الٹرکی سعادت
  - صينول في رسول التُرمين الترييروسم كى معيت بي جها وكيا .
  - بندوں نے رسول الله صلى الله عليه وسم كى معيت ميں ہجرت فرمائ من مندوں نے دين اسلام كى خاطر جان كى بازى ليكا دى ۔ جندوں نے دين اسلام كى خاطر ابسے اہل وعيال كو قربان كر ديا ۔

وجنهوں نے دین اسلام کی فاطر وطن عزیز کو خیر باوکسر دیا۔ وجنوں نے دینِ اسلام کی فاطراً پسنے اورا پسنے بچوں سے بون سے کاشن اسلاً) کی آبرادی کی ۔

وجنهول في بربرمور بردين اسلام أنا يدوهمايت ك -

و حبنوں نے ہرچا برونا کم کے اسٹے کلمٹرین کا اظہاروا علان کیا۔

م جنوں نے بوری دنیائے انسانیت کوالٹراوراس کے انوی رسول حضرت

محدرسول الشصلى الشمليه وستم كابيغاكم وقرمان مسنايا-

ہاں ہاں!ہیں وہ مقدس جماعُت سبے

میشوں نے اپی ساری عمراسلا) کی خدمیت اوراً علامے کلمٹرا نشدیس حرمت کی حبر کی پاواش میں بدن کے گوسے کیے گئے مگر چہنی کیا گیا ۔ گرم گرم تیل میں ڈواسے گئے ۔ مرت اٹھا ہ پردوکائے گئے ۔ نیزوں اور تلوا روں سے کوسیے گئے ! مگوان کی ایمانی دولت اور رومانی توت میں فرّہ بجرفرق نه آیا -ان کا ایک تدم پیچیے نہمٹ سکا!

بال بال ہیں وہ مقدس گروہ سیے!

 چنوں نے عدل وانصاف ویزداری وتعولی خلوص وتمیت شرافت و مخابت اور عشق ومحبت کا وہ منونہ بیش کیا جس کی مثال عیثم نک نے دیکھی تھی نہ دیکھیے گا سکے

ہاں ہاں ؛ یہ ہی وہ پاکیزہ جماعت ہے !

و جن كواللرب العزت في مكم مُعْفِيرة و كَاجْرُ عَفِيد كا وعده فرايا.

• جن کے ایمان کوائٹررب انعزت نے کامل تبلایا -

جن كة تاوب كوالله رب العزت في تقوى سع معمور فرمايا -

جن کے ایمان وا تعال کی السُدرب العزت نے توثیق فرماً کی سے

من کے نقش قدم پر میلنے والوں کو کامیاب و کامران فرمایا

له ام كى چيندهبكيال احقركا دراله محابركم اوعثق رمانتما مِستى الشمليوسّم ، بير الما منظريجي

الرئيم

إلى إلى اليي وه مقدس جاعت ہے!

وجن سے دسول الٹرصیتی الٹرملیروستم سنے محبت فراتی -

جن کومتاروں سے تشبیر کردے کران کے نقش یا پرسیلنے کی ترغیب دلقین فرماتی ۔

جن کی محبت کوا پنی محبت ۔ اور جن کے نغف کوا پنا نغف فرما یا۔

حبن کومعاری قرار دے کران کے طریقہ کولازم بگونے کا حکم فرایا۔

جن كوقطعى فيتي اور اورى امت بس سبب افضل وامل قرار ديا-

جن کو برا بھلا کھنے سے منع فرما کراس سے مرککب کوسخت سزا کاستی تبلایا۔

ہاں ہا ب! یہ ہی وہ مقدس گروہ سبے!

حبن كوعلما م اسلاً سف زبروست نواج تحسين كيا.

● جن كوعلما مراسلاً كف عاول وإكباز افضل اعلى مقتداد ورسفا قرار ويا -

• جن كوعلماء امست في انفسل الأمم نير الأمم كي لقب مسدم تقب فرمايا -

جن کے ادب واحرام کی علما ماسلا سفت اگیدو وسیّست فرمانی ۔

جن کی مجلائیاں بیال کرسنے واسے کواہل سنت اور کامیاب قرار دیا۔

 جن کی شان میں سیداولی گستاخی - بدزبانی وعیب جوتی کوس اورابیا کرنے والے کو مخت مزا کامشتی تبلایا -

باں باں ایسی وہ مقدس جاعت ہے جن کے بارسے میں سبت نوب کہا گیا کہ ،

اسلاً کی عظمت کے مینارے ہیں معالبہ ہیں جاند محمد توسر تنارے ہیں معالبہ

مسهى گويدكه اصحب بى تنجوم! السرى بَدوة والعطاعن رجوم

مشیں ان کاجس قلب میں احسسرام اکس پرسچے ہوئی برسے حبتت حرام :

ہاں ہاں! تم فداسویچوتوسی!

 وه جن وشام کما ں سے لاؤ سے جن میں صحابر کام کورسول الٹرمستی استرعلیہ وسم کا دیلار ہوتا رہتا تھا۔ و و نظر پاک کماں نعیب ہوگی حب نے صحابر کام کو فرش سے اس کا کورش کم بہنیا دیا۔ و و دست مبادک کماں سے مطع گاجی پر صحاب کام نئے اپنے ہاتھ رسکھے سکتے۔ و و قدم مبادک کماں سے لا و کے جوصحا بر کام نئے ہمرا و کلم مکورم اور مدریۂ منود و خبرج

كودى بردكاكرتے سے . كى زىي بردكاكرتے سے .

و دوسیندمبادک کهاں سے آئے گاجن کے ساتھ مگ کرمی ابرائم درشد وہلا میت لیا تر دن

وه زبان مبارک کهاں سے لاؤگے جس سے محابر کرام خران کرم کی کلاوت اور ارشادات سنا کرنے ہتے ؛ دونیرہ وعیرہ ؟

غور کروا ورسوچ کرمی برکرام گلی شان اوران کا کیا مقام تھا۔ عارف دیّا بی ا بم عمرشنے عبلاتھا درجیلان جم معفرت میپیدا محد کمبیر زمای تعدس سروُ انسامی کا بیا درسٹ و ملاحظ کرد 1

یا در کھو! ول کسی صدایق یا صحابی کے درجہ کونسیں بہنچ سکتا کیونسخدان صفرات کومبارک اور پاک نظری میں اسٹرعلیہ وسلم نے اوپر کو اسٹا دیا۔ الخ داردو تزعمہ بینا ن المشیدد کا اسٹر یمی وحبر سہے کہ علما م اسلام کا مشروع سے آج کسے میں مشفقہ اورمسلم عقیدہ حب الماآ ریاسے کہ ہ

> امت كاكوئى ولى محابى كے اوئی ورم كوئنيں پہنچ مسكتا -امت كاكوئى ولى محابى كے اوثی

ومكتوبات ا ماكرا بى وفرسم افتردو المصد دوم

سیّدنا محدوالعت ثانی کے فرزندار حمند عروته الوثقی خواجه محدمَعَمُ مجمی فرمات بی -باقی تما) امت سے افراد برچندسی بسیار کری اس درح بلندکو نمیں بینچ سنگتے -د مکتوبات خواجه معنور مشکر ک

انشاء التدالعزيز آب آينده رسال شنان معا براورا كابرين است سير اس متم سكے بيت اور الابرين است سير اس متم سكے بي بيشما دارشا دات و فراين ملاحظ كريں گے مگرا فسوس مسلافشوس كركھيے لوگول سنے اہل بيت سے مبت سكے نوسے دگاكر معابركرام كو اپن تنقيد كا نشا نہ بنا يا اور ان كى وات ب پروه کیچر پھیننے کر الامان والحفینط کجی ال کومشرک کمامکبی ال کو کافروم تدکساکبی ال کوظالم وغاصب کماکبی ان کوجنمی قرار ویا، آپ ان کی کتابیں اعظا کر ویکھیٹے تو ہما رہے اس قول کی تقید تی ہوجائے گی ۔

اس طرح کچراسیے معتمات معی طهور پذیر ہوستے جنہوں نے تحقیق وگفتیش سکے عنوال پرصحا برکام پی فروارت عا ولہ کو مومنوع بحث بنا یا اوران کی کروادکشی کی اوران پر طعن وشینع کانشتر ملایا ۔

کاٹ کریرلوگ فاتم الا نبیا برحفرت محدرسول الٹیمستی الٹیملیدوسٹم کے ارشا وات کی لاج دکھ کینتے توکہی یہ بری حرکت نرکرستے ۔

انٹرتنا لی ہمادسے سینوں کوصحا ہرکام کی محبت سسے مالا مال فربلستے اوران سکے نبغن ف حنا دستقارت بی مداونت سسے محفوظ فرما وسے ۔ اُ مین

نیز بھادی اس حقیر فدمت کو اپنے حضود میں قبول فرماکر میرسے اور میرے والدین کے لیے فوجرہ آخرت بنائے اوراس کا نفع عام و ثام فرماستے۔ امیسے یا کرت الگے کی ایک بعجا ہ البخیا کا میٹن علیٹر الصّلٰوۃ کو السّلیٹر برکھ کمتیاہ کیا اُورک کم السّکیج بیٹیت ہ

> محداقبال رنگونی عفاا مشرعنه ربیع الاول مص<sup>ی</sup> ایص

### اصحاب ِ رسول ً

زندگی ان کی بسر خدمنت مکنت میں ہوئی کفر سے برمیر پیکار نصے ، اصحاب دسول محتب یادان نبی پاک سے جذبے کے سبب سب کے سب بیکرا نبتار تھے اصحاب وسول

ان کی سطوت کے گواہ آج بھی بدر وحنین بخدا الیسے فداکار تھے اصحابِ رسول ان کے ہرعزم وعمل سے تھا ہراساں باطل یالیقبی غالب کی دستھے ، اصحابِ رسول

کرنے سخفے جان زر و کال نجھاور حق پر عدل وا نھا ف کی سرکار شخصاضحاریے دسول ان کی ہیںبت سے ہوئی خولتِ کیسری نابود کہا ہی جا نباز نفے ، جرّاد تھے اصمایع رسول

ان پر رامنی ہے ندا اور نداکا مجوب اسی بنے اللہ کے دلدار نصے اصی بنے رسول النے اللہ کے دلدار نصے اصی بنے رسول کھرے دہتے قبار کی اللہ کھے اسی بنے رسول کے درب قبار کی اسی بنے دسول میں اللہ کے دسی بنے دسول میں اللہ کے دسول کے

م موں نر کمیوں دہر کیں نام ان کے فروزاں الور عاضق احز مختار تھے۔ اصحاب رسول عاضق احز مختار تھے۔ اصحاب رسول

# صحابى كي تعربيف اوزشناخت

### تضرت مولاناع بدالتلام بروى صاحب

عبدرسانت میں بہت سے بزرگوں نے مرتوں جناب رسول الله على المعليدولم كى صحبت فيض اتفايا تفاربهت سے بزرگول نے آپ كے ساتھ متعدد غروات بي تُسركت كاتلى-بہت سے بورگوں نے آئے سے بمثرت احادیث کی روائنیں کی قیس مبت سے بزرگوں نے سمان ہوکریں بلوغ میں آپ کود کھا تھا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کوہوا کھا تودكيما تفاليكن بعداسلام ان كويشرف حاصل مبين برقوا بهبت سے لوگ كر عہدریساکت میں موجود سنے لیکن اُن کوائے سے طنے یا آپ کے دیکھنے کا موقع نہیں رالا بہت سے لوگوں نے آپ کی زندگی بین تو آپ کونہیں دیکھا لیکن آپ کی وفات کے بعداُن کوآپ کا دیدارتھیں۔ ہوا۔ اوران کے علاوہ بہت سے بیخے تھے بوآب کے مبارک مہرس بیا ہوئے اور صحابہ کرام سے مصول برکت کے لیے اُن كوات كى عدمت بيس حاصر كيا اورات في أن كانام ركها اوران كود عادى-اب سوال یہ ہے کہ ان مختلف الیمنتیات بزرگوں میں وہ کون لوگ ہیں جن پر لفظ صحابی کا الملاق کیا جاسکتنسے واوروہ صحائبر دسول المنتصل التُرعيبہ وسم كے مقترس نطاب سے یا دیکیے جاسکتے ہیں ہ ا محدیدن کی ایک جماعت اور مہرواصولئین نے محابی ہونے کے لیے برتشرط لگا فی ہے کہ اُس کوایک مدت یک دسول الشرص الدعلیہ و کم کے ساتھ

ک مخدیمن کی ایک جماعت اور جمہوراصو تئین نے صحابی ہونے کے کیے بہ شرط دیگائی ہے کہ آس کوایک مدت تک دسول الشرصی الشرعلیہ و کم کے ساتھ تشسست ورنصاست کامو قع راہ ہو کہ خطر عرف عام میں جب برکہا جا آہے کہ فلائنص فلال کاساحتی یا رفیق ہے، تواس سے صرف یہی مجاجا آہے کہ اُس نے ایک كائى زمانة تك اس كى مبت الطائى ہے بولوگ شخص كومض دوريا قريب سے ديھے ليئے بيں اوران كواس كے ماتھ الطبع بيليغة اور بات بيميت كرنے كامو تع بيس المان كو مام طور براس كارفيق ياسائتى نہيں كہاجا ؟ - عام طور براس كارفيق ياسائتى نہيں كہاجا ؟ -

قامن الرمرم بن المطلب كاقول مد باتفاق المولغة معانى محبت سے مستق مسئل الرم من المطلب كاقول مد باتفاق المولغة معانى محب المستن من المسلم مستق من المراس المسلم المال المال المسلم المسلم

بلاحزت میں ہوئے کے زدیک محابی حرف اشتی ہی کہ ہسکتے ہیں جس کو رہول الڈھی الڈھلے دسلم کے ساتھ دوا کیس غزوات ہیں شرکت کاموقع طاہوا ودکم ازکم اس نے دوسال کک آپ کے ساتھ قیام کیا ہو۔

ا م سے دومان میں ہے سے ماطبع ہے ہوت ج بعق بوگوں کے زدیک صحابی صرف اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللّٰه کی اللّٰه علیقیم م سے امادیث کی روایت کی ہو۔

بعن اوگوں کے نزویک صحابی ہونے کے لیے صرف طویل صحبت کافی نہیں ہے بھر اس کے رائھ ریھبی معلوم ہونا چاہئے کہ اُس نے آپ کی صحبت بغرض تصول علم وحمل اختیاد کی ہے۔ چنا نچہ علامرشخا و گافتے النعیت ہیں اس

قال ابوالحسبن فى المعتمدهو من طالت بعالة ك على طريق التبع له والأخد عنه امامن طالت يدون قصد الاتباع اولم تطل كا سواف دين فلا "ابوالحيين فعمدين كها به كصما بي وه من فيطريق اتباع

آپ کی طویل مجست اسٹائی ہو اور آپ سے علم حاصل کیا ہو اجن لوگوں نے اس کے بغیرات کی طویل صحبت احقائی یا اس تعمد کوتو پیش نظر مکھالیکن طویل صبه ست نهیں اٹھائی مثلاً ونودیں آنے واسے توگ توو محانی ہیں ؟ می بعن نوگر اس مان کومعالی کہتے ہیں سے حالت بلوغ اور حالت محت

عقل مي آپ كود كم جاہے-

( لعق لوگوں کے نزدیک آپ کا دکیمنا جی خروری نہیں بلکہ ہر اُس کمان کو صحابی کہ سکتے ہیں ہوعہدرسالت میں موجود تھا ۔۔۔ جنانچہ قاضی عبدابر شف ابنى كتاب" استيعاب" مين اورابن منده في اين كتاب معزفة الصحاب مين اسى تمرط کی بنادیوصحابے ماتھ مہت ہے اُن لوگوں کا تذکرہ بھی کیا ہوجو آپ کے عہد میں موجود منے مگر آب کو د کمیمانہیں تھا ایکن درعقیقت بدلوگ صحالی منتے بگراس مقصودية تفاكراس زمانه كے تمام لوگوں كے حالات كا استقصار كرايا جائے -

الم عند شين كى ايك جماعت يسبس مين الم احمدُ على بن مديني أور الم عارى يجي شابل بین صحابی کا خطاب صرف آن توگوں کو دیتی ہے جنہوں نے رپول الله علی اللّٰم علی اللّٰم علی اللّٰم علی اللّٰم علی اللّٰم كومالت اسلام ميں وكم اسے الكر التحوں سے وكم اللي خرورى بہيں حرف آپ كى ملاقات كافى ب بشلاً مضرت عبداللرين كمتوع البينا سيق اس ليه آپ كوانكم سے بیں دیکھ سکتے منے لیکن بالی ہمران کاشمار میں ہے کیونکران کوآپ کا نشر*فِ الا*قات حاصل تھا۔

ان لوگول کا استدلال پرہے کرگذیت کی توسیے ہراش تھی کومحانی کہرسکتے بین سنے زبانہ کی ساعت بیں ایک عیم کی صبحت اٹھا کی ہے! کام احریث لِیُ ۔ کافول ہے کہ وہ معمیس نے ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک منسط مک رسول البّد مىياشە ملىرىم كى مجت اتفاقى يا آج كومرت دىكىما و محابى سے - امام بخارگى فرا 

ان تمام اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ جولوگ آپ کے عہدمبارک ہیں بیدا ہوکر

س برغ كرنهير منجي ومحابى تهين بين چنانيهما فظ ابن جرعسقلاني وايني كاب السَلَرِيس لَكِينَة بِس د-

ذكوا والكث في الصحابة إنماه وعلى معابهی ان بچوں کا ذکر بالسکل ایجا تی ب كيونكنطن فالب يبى ب كرسوالسّر سبيسل الإلحاق لغلبة انظن على انه صلى الله عليه وسلم راهم \_

صل الشرطيرولم نے ان كودكيما ہوگا۔ بكن بعق لوكون محدر ديك بدلوك مي صحابه كروه بي داخس بين -يتنائج مولانا عبدالحي صاحب عظفرالا ماني بين مكتصة بين ب

والمرجع صودعوله فيهم نعم

حدبتهم موسل لكته مسرسل مقبول

مرجح ہے کہ یہ لوگ بھی صحابریں داخل بب البندان كى صديث مرسل سيدين وه مراح قبول ہے۔

اسى طرت جن لوگوں نے آئی کو بعد وفات دیجھا تھا وہ بھی صحابہ کی جماعت ين دامل نهيس بينائير مافظ ابن مجرعسقلا في مقديرً اصابهي مكت بن :-والراجع عدم الدخول - أقل دائع يب كريول محابى بين بن

بومسلمان آیٹ کے زمان میں *موجود تق*فیکن ان کوآیٹ کا دیدا نصیہ نہیں ہؤا وه می حابی مهیں ہیں ،چنانچ حضرت اولیں قرنی استقسم کے بزرگ ہیں۔

بن لوگول سنے اسلام للسنے سے پہلے آپ کو دیکھا تھالیکن اسلام للسنے سے بعد

ان كوآپ كى زيارت نصيب نهبين بموئى و دھى منحابى نہيں ہيں بلكه ان كائتمار كبارتا بعين ش ہے۔ اب ان ا قوال سے مطابق صرف اُن ہوگوں کوصحابی کہا جاسکتا ہے۔

دا) بنہوں نے ایک مدت تک آپ کاٹسرف مجست عاصل کیا ہے۔

(٢) ياكم ازكم ايك غروه بي أب كے سابقة فركن ك ہے۔

رس یا آب سے احاد بیث کی روایت کی ہے۔

رم) یا آپ کا محمت صول ملم عمل کے بیے اختیار کی ہے۔

رہ ) پامسیان ہونے کے ساٹھ آپ کومالت بلوغ ومالٹ ٹہا ہے عقل ہیں دکھیا

ہے یا آپ سے ملاقات کی ہے۔ ر ہ ) یا حالت اسلام میں مفن آپ کو دکھیا ہے یا ملاقات کی ہے۔

ان افوال میں چھٹا لینی آخری قول جہور کے زدیک سب سے زیادہ صیح اور ما ملانون بن تعبول بهدونكريدان تمام معابر وشامل بي بن معاها ديث كي روايت کی جاسکتی ہے اور آن کو اُسوہ حسنہ بنایا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد پہلایعنی اصولین كاقول قابل عتبارسي كيونكراس سے اگرچہ بہت سے وہ عاجنہوں نے وف رسول الدُصِي اللّه عليه و لم كود كيما تفاليكن آب كي في صحبت سي كا في زمار كتبتع م نہیں ہوئے تھے بصحافیر کی جماعت سے علی جاتے ہیں تاہم اس کے دراجہ سے معابیت کا ایک بندمعیارقائم ہوناہے اورتمام اکابرصحابیر اس بین شامل ہوجاتے ہیں، ان کے علاوہ اور تمام اقوال درجہ اعتبارے گرے ہوئے ہیں ،کیونکران میں بعض اس قدروسین اورعام ہیں کہ عہدِرسالت کا پرسلمان صحافیر کی جاعت ہیں شامل پرواتا ہے اوربعض اس قدر می ووہیں کہ مہت ہے کیارصحا بٹر بھی صحاب کے گروہ سے ٹکل جانے ہیں۔ اس کے علاوہ فضیلت کا دارو ملاصرف علم عمل پرہے۔اصولیس نے صحافیہ کی جماعیت پرافذیسائل اوردوایت مدبہٹ کے کا ظرسے نظرڈالی ، اُس بلیے انہوں نے مرف اس عص کومحا بی فرار دیا جس نے مدت مک انحفرت می انسطیروم كانر ن صبت عاصل كيا تكين جهورك زدبك صحابيت كامعيار صرف زبر وتقدس ہے اس بیے وہ سراس فص کوسیانی کہتے ہیں سے حالت اسلام میں آم کود مجمعا ب يائب سے ملاقات كى ہے۔

معانیم کی تعالی اصحابی کے مالات بیں بوکتا بیں بھی گئی ہیں۔ اُن سے سحائی کی تعالی اسے اور اس کو تود ان کتابوں کے معنفین بیر کرنے ہیں اسے معنفین بیر کی تعالی اس کی تعدید ہیں اسے معنفین کہ لاسے الزمان اندر میں محالی کہ لاحد الزمان اسے اگر نود محالی ایک تعداد اسے انوا اضعاف من ذکرہ محفوظ رکھتے تھے توان کی تعداد اسے نوا اضعاف من ذکرہ میں محفوظ رکھتے تھے توان کی تعداد اسے

لعسلساء۔ ابستاها دیش کی مفت تصریحات سے معلی ہوتا ہے کہ بجرت کے بعیص اللہ کا

ا بستاری در در اما فرای اوراپ که دفات کم محافظ که ایک فیلم اشان معدادی روز اما فرای فیلم الله اوراپ که دفات کم محافظ که ایک فیلم الله محاوی الله معلی الله می سبت که ایک بار جناب دسول الله معلی الله می سبت که ایک بار جناب دسول الله معلی الله می سند و می ساله و می ساله و می سند و می

مليهوكم ني م

اكتبوا إلى من تلفظ بالإسلام التولوك اسلام كالممروط بي مجهل المسلام التاس.

اورجي ١ سطم كي تعيل كي گئي تويندره موسلمانون كي فهرمرت مرتب بموتى -لیکناس مدین میں برنصر بح نہیں ہے کہ میکم کس موقع پر دیا گیا اس سے مختین نے مختلف آرا دت اُم کی ہیں ۔۔۔ حافظ ابن مجرح نے فتح ابداری ہیں مکھاہے کہ خالباً پر معم اُس وقت دیا گیا تفا جب محافر جنگ احد کے بیے جارہے تھے ۔۔ ابن تین مرا کے ٰزدیک میکم غروہ نندق میں دیا گیا تھا۔۔ داؤدی کے نزدیک پر حدیب کے زمانے کا واقعہ ہے، اس کے بعد اس تعداد میں اور اضا فر ہڑوا بینانچے فتح مکتر میں دس ہزارصحابریول الندصل الندعلیہ ولم کے مائق شریک جنگ ہوئے اور فتح مخركے بعد جب تمام عرب لمان ہوگیا تو بہ تعداد اضعا فامضاعفہ ہوگئی ۔ غ وہ حنین میں خادموں اور عور تول کے علاوہ ہارہ ہزار اور غزوہ تبوک ہیں ۔٣ رمزار مجا برایس کے مانخہ تھے جھتر الوداع میں میں کے ایک سال بعد آپ کا وصال ہُو به برام الشيش شريك تقديغ من سلم كد الراو طائعت بين كو في تحق ايسانهين وأكيا تخابقوسلمان بموكرجية الوداع بين فمريك نهزا بمونفر كالتعجته الوداعي چار ہزارصحابیہ کی مزید تعداد بھی شامل ہے ۔۔۔امام شافع ہے کی روایت ہے کہ ب دسول التُدصى التُدعليرولم كا وصال برُوَا تُو ٠ بدبرُ ارْسلماً ن موجود تنفيرِين ·٣ مِبْرًا خاص مدینہ ہیں اور ۳ ہزار مدینہ سے باہراوم تنا مات ہیں ہتنے ۔۔۔ ابوزرعہ لازی گ کاقول ہے کہ آیٹ کی وفات کے وقت جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے

حدیث سنی اُن کی تعداد ایک لا کھ سے زائد تھی جن میں مرداور بورت دونول شامل منے اوران میں مرداور بورت دونول شامل منے اوران میں ہرایک نے زیال ستیعاب میں اس قول کو نقل کر کے کھھا ہے کہ ابوزر ماہ نے پر تعداد صرف اُن کو گوں کی بتائی ہے جوردا تا حدیث میں سنے ہلین اس کے علاوہ صحابیہ کی ہوتعداد ہموگی وہ اس سے میں زیادہ ہوگی۔ زیادہ ہوگی۔

بہر مال اکار صحافیہ کے نام اور ان کی تعداد اور آن کے مالات ترجم کو مجتع طور پعدم ہیں بنین ان کے علاوہ ہم اور صحافیہ کی مجتم تعداد نہیں بنا سکتے اسدا لغابہ ہیں مکھلہے کہ نحور صحافیہ کے خام اور سحافیہ کو یہوفع نہ دیا کہ وہ ابتی تعداد کو مفوظ رکھیں۔ اس کے علاوہ کشر صحافیہ صحرانشین بدوی سے اس لیے ایسی مالت ہیں ان کا گمنام رہنا ضرور تھا۔

45, 51

ما فظ نور محد الوز آ سنا *وُل جُحِد کو میں* ان ف*ازادِں کی داستاں* دین قیم پر فدا ممددی جنہوں نے اپنی جا ا مصطفام کے دین کے یہ عمر عجر نا تررسے صحبت محبوب حق میں روز و شب عاظر رہے۔ ادّلیں ہے مضرت صدیق کاان ہیں شمار جن کے وم سے محمی باع رسالت میں بہار بعد ان کے بہر عمرِ فاروق اعظم الکال سطوت ایران و رو مای جنبوں نے یا تمال لبدانه قادوق اعظرخ جعنرستو طثمان للهماين يسيكم علم وحيا بي ناشر قرآن بين بیم علی مرتبط شیر ندا سے کا فتط مبر وفا بن مشكر فاطل يه جوغالب را مصدر د شد و بدلی سب جانشینان رسول ان کے دم سے دین حق سے ہو گئے می ماصول اُلغنت و انحلاص باسم و<sup>ا</sup> انتی ان میں رالم أبروس كي بر ابنا دباسب كيم الثا فالدَّحِرا روحزهٔ اورحسین ابن عسلی ف بو ذرين و سلمان وطلحه جمله المحاب نيما ببكر صدى وصفا ننص مخزن اسرارته الله الله وه اختدًاء على الكفار تھے در حقیقت ان کے وم سے دین کی عظمت راجعی ان کی جانسازی سے یکسر قوت باطل مِٹی

یاری سطے میکسر ولت باطل ہی نام ہے دخشندہ الور ان کا دنیا بیں مدام عشق احمد میں ہوئی ہے زندگی جن کی تمام

## صحب ایم کرام ا \_\_عقلے وبھیرت کے روشنے ہیں \_\_\_

انى: مولانافتارى عيدالعزيزصاحب شوقى رجمالله

صحابرگرام دوشی التعنهم ) کی پوزیشن عام عمولی انسانوں کی پی بان کویم بلامها لغنه صحابرگرام دوشی التعنهم ) کی پوزیشن عام عمولی انسانوں کی بین اورکامیا میں میں میں الترکی بیا الترکی بین الترکی بین کر الترکی بین کرنے کی ماحصل مجھتے ہیں۔ اگر در کا کرائی الترکی کی در الت کے لیے دلائل وشوا صوبیش کرنے کی ضرودت ہوتوہم بلاد برب صحابت پاک کویریشس کرسکتے ہیں۔

سویت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول رسمال اللہ والم کے بینام اقعلیم اپنے دہت سے ماصل کی، اگرانہوں نے اس کو چیپا کراپنے ہی تک محدود رکھا تونیس کیجئے کہ اس موج باکراپنے ہی تک محدود رکھا تونیس کیجئے کہ اس موج باتا ۔ اور اگرا ہیں نے بقرخ ما کو نول اللہ کے میں تعقید این اللہ کے میں توج کے بین کے دہت کی طرف سے آتا داجا ہے ) کے حکم کی تعمیل فرماتے ہموئے رہین اس بہنجا کی ہیں اس بہنجا کی ہیں بہنجا کہ بہنہ اس محد بہن اس محد بہنہ کا میں محد بہنجا کہ بہنہ کا در سے محد والد منافق ہی سے اتو اس صورت بیں رسول کریم (صستی اللہ اللہ حکم کو ایک کامیا ب بی نہیں کہا جا سے حدوث ہوئے اس قدر کامیا ب کوئی نبی نہیں ہوا۔
مقد بہن جی قدر کامیا ب بھا دے حضو گر ہوئے اس قدر کامیا ب کوئی نبی نہیں ہوا۔

مُختلف انبیا طلیہم انسلام ہ مختلف قوموں کی طرف بھیجے گئے اُن میں سے بہت سے محضرات ایسے بہت سے محضرات ایسے بہت سے محضرات ایسے بہن مقا اور بہت سے بغیر معضرات ایسے بہن کرا کہ کی کا کوئی محالیوں کی تعداداس قدر کم ہے کہ اس کو اُنگیدوں پر شماد کیا جاسکا ہے۔ ایسے بہن کرا کہ صرف موٹی عیولات الام ایسے نبی بہن میں کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی لیسیکن ہے۔ ایک صرف موٹی عیولات الام ایسے نبی بہن میں کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی لیسیکن

نٹودھٹرت بوئی عیللسلام اپنے ان ماسنے والوں کی ٹرکات سے زندگی جرننگ سہے اس بیاے ان کے اصحاب کا شمار ہی بہنٹ کم سہتے ۔

جس طرح فرائم البدیدن اور سیدالانبیا مهدنے کا فحر ہماسے بی (طی السطیر ولم) کوماس ہے اسی طرح آب کور فرجی ماصل ہے کہ آب اپنے مقصد میں تمام نبیوں سے بڑھوکر کا میاب ہیں کی نیصو میت آب ہی کو ماصل ہے کہ آب اپنی میادک زندگی میں لینے شن کونو و میصلتے چھولتے وکی میادک زندگی میں لینے شن کونو و میصلتے چھولتے وکی ایا۔

آپ دنیاسے رضت ہوئے تواس صالت ہیں کہ آپ کے پیغام کوآبادہ نیا کے انتہائی کناروں کسے بیغام کوآبادہ نیا کے انتہائی کناروں کسے بنجانے کے لیے پانچ ہمات افراد نہیں لاکھول جاں نتا رہو ہوئے اور بھرائے کا کہ دوشن انتا ہو ہوں کہ بنجا کردم کے دوشن منا میں کہ انتہاں کہ مطابق عقبل انسانی تصور بھی نہیں کرکتی تھی میا میب دیا ہوں کہ ایسے جھا کوش اور کستور دیوانوٹ کو صحابیت نوکیا ہو منیت کے درمالت کے ایسے جھا کوش اور کستور دیوانوٹ کو صحابیت نوکیا ہو منیت کے منام سے بھی خادج کردینا آئہیں لوگول کا کام ہوسکت ہے جوا فلاس خرد کے ایسے اور فقسانی نہم منام سے جھی خادج کردینا آئہیں لوگول کا کام ہوسکت ہے جوا فلاس خرد کے ایسے اور فقسانی نہم کے درمان ہیں۔

الب اُن لوگوں کی بات رمی وراغور کہیں جن کومی ابڑ کام پنٹی کا وافر مقرنعیب بخواجہ کی ڈمنی کا وافر مقرنعیب بخواجہ میں مصلی السرطیر تولم کے عقم اکس ہمونے سے تو وہ بھی انکارٹریں کرسکتے ہیں ہ بیع بیب تما خدسے کہ بمورت کمال کی جو صورت ہے اس سے انکا دکر بیٹھتے ہیں ۔

کیتے یہ ہیں کہ شاگردتو آپ کے سارے ہی محالیہ ہوگئے تھے لیک آپ کے وصال کے بعد میں کہ شاگردتو آپ کے سارے ہی محالیم کے بعد میں آپ کا قالیہ میں ہے اور میں ہے۔ اِن لوگوں کی مجمد اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اِن کے میں کا محالی کی محد اور میں ہے۔ اور میں ہے۔ اس طرح نی کے وصال فرملتے ہی علیم نہوی کا اُری میں ہے وصال فرملتے ہی علیم نہوی کا اثر میں تا ہم ہوگیا۔ ایک عمولی مونیا واراستا و توابیت نیالات این اور اُستا و دوں میں لیا ہے دائے کہ وسے کہ اس کے مرف کے بعد شاگر دوں میں لیے دائے کہ وسے کہ اس کے مرف کے بعد شاگر داسی ڈگری پر قائم دہیں اور اُستا و کے خیالات کو ملی ہا میں نہیں بھر مات کو دا ابعد آپ کے دوسال کے فودا ابعد آپ کا میں تاہم کا دیں یہ کیسے ہوسکا ہے۔ کیا آپ کی وات گرامی اس قدر مولی توبت تاثیر سے بھی فالی بھی والی تھی والی ہے۔

پیخرنقریبًاسوالاکھ افراد بی سے پیندگف بینے فراد تولائق شاگر وٹا بست ہوں اور باقی رب نالائق ۔ کیا و نیا بہان کی قدیم وجدیدتنا دینے ہیں کوئی البسا مدتنا نداد "دیکا دود وکھایا جاسکتا ہے بیاس و آست کے الزام کے بیلے الٹر کے جدید ہے کے سوالی مہریا نوں کو اود کوئی ملاہی ہیں ؟ چھرت اُستاد کے اس قدر لاکھول شاگر دناکادہ ہوں اُن ہیں بیندگؤست نے کیا جا ہے ان کے لائق ہون اُس بین بیندگؤست نے کیا ما ہے ان کے لائق ہون اُس بیندرشاگردھی استان بین فیل ہوں اُس ہوں کا گوت ہون اگر دھی استان بین فیل ہوں کہ ہم حال سعوم ہ نظروالوں کوسوچنا چاہیئے کہ اُستاد وشاگر دا ودرسول واصحاب بین فرق بیدا کر کے انہوں نے نوب کہاں تک پہنچائی ہے کہ ایک کا علاوت دُومرے کے انکالکا باعث منی جارہ ہوکہ درسا اُست کا انکاد کر دیا جائے۔ دہیں اکھین لوگول کا نیال ہے ۔ دہیں اکھین لوگول کا نیال ہے ، توجی کو کی محت ہے نہ شرکا ہوت۔

ایک ایک کا کمال بہ ہے کہ بولوگ اس کے ملفر تربیت میں آ جائیں آ ن میں اس کے اس کے ملفر تربیت میں آ جائیں آ ن میں اس کے اصلاح کا اثر کی معلمے کے گردمجے ہوجا نے والوں بیں قطعتًا مزیا جائے گیا اور ایسے خص کو مسلم شاید کہ لیا جائے لیکن اس کو باکمال معلی نہیں کہا جاسکتا ہے۔

باکمال معلی نہیں کہا جاسکتا ہے۔

جماراایمان ہے کہ دول کرم حل المرعلم دنیا کے اکمل ترین صلح ہیں ، تیامت کہ ہس است بن اصلات کے بن قدیمی سلسے پائے جائیے گئے اُن سب کا مرکز بعنوداکرم سلی الڈعلبرولم کی زات گڑی ہے اورش طمح اللّٰ دبت الورّس نے آپ کوتمام دیم کرالات سے پوسے طور پڑھنا بت فرطیا۔ ابا گڑھا تی سے انکھیں بند کرکے پر کہ دیا جائے کہ رسول کریم (طیاب صلح اقتصاری) کی شابے صلحت کا پُرُوم ف مدوسے پہھنے اُند پر پڑا باتی تمام معزارے مروم ہی ہے یا اس سے متاثرین ہیں جائے ، توکوئی انعماف والااکر موجود ہے تو بتائے کہ یہ دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح ان کا لات کی تعظیم سے یا تنقیص ۔ ؟

اس دویس اگرکوکی آپ کاپیرولمسلاح و تجدید کابند لیمی است اور بندی کونی ای تحلقا می و بهد سال که مون اندان این تحلقا می و بهد سے لاکھوں انسانوں کی کابلے کے دیتا ہے تواسیے آتات بھی بردون بیں صدیوں کک فنا نہیں تھتے اور ظام ہے کہ بیرس کچھیفی ہوتا ہے آقائے مدنا کا طاحت وا تباع کا آتونو دسرکا دریہ کے مسئما کا الآ کا افزاد نیتی کہ بیری نہیں موجھے کاس کا افزاد نیتی کہ بیری نویس موجھے کاس کے نتائج کیا ہونگے اوراس کا آتر کہاں کہاں کہ بہنچے گا؟ \_\_\_\_کسی قدری تیمی نظر سے گا کہا جائے تورید کے نتائج کیا ہونگے اوراس کا آتر کہاں کہاں تک بہنچے گا؟ \_\_\_\_کسی قدری تیمی نظر سے گا کہا جائے تورید کی دوران کے نویس کا دوران کی معاورت اورائے انکار ایمان کے دورہ ایس اعتقاد رسالت کی نیاز کی معاورت اورائے انکار ایمان کے دورہ بی ہوسکا آپ کی معاورت اورائے انکار ایمان کے دورہ بی ہوسکا آپری معتبد سے میں خالی نہیں ہوسکا آپری مقتبل میں موسکا آپری معتبد سے میں خالی نہیں ہوسکا آپری میں معتبد سے میں خالی کے دور معام برکوان میں میں میں میں میں میں کہ میں میں میں میں میں میں کہ میں میں میں کہ میں میں کہ میں کا معالی میں میں کا معالی میں میں میں کہ معتبد سے میں کا معام کی میں کہ میں کی کہ میں کا معام کیا کہ میں کہ میں کی کہ میں کی کے دور کی کیا کہ معام کیا کہ کا کہ میں کہ میں کی کا کو دور کی کو کو دور کی کو دور کی کیا کہ کی کی کے دور کی کیا کو دور کی کی کا کہ کی کو دور کی کہ کی کو دور کی کے دور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کو دور کی کی کو دور کی کی کور کو دور کی کی کی کور کیا کی کور کی کی کی کور کی کیا کہ کی کی کی کور کو کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کو

## إيمان كى علامت

### انرجا بإسلام تصنرن مولاناتنا هاتمليل شهيددهنذا لتعطيس

الديم صديق اورعم فاروق اورغمان اورعلى اوطى اورنبر اورعبدالرص اورسعد اورسعبد اورد الإعبيدة اورانس اور بلال اورمعا ويراورسوا ان كي سب بهاجر مكه اورانس اور بلال اورمعا ويراورسوا ان كي سب بهاجر مكه اورانسا برينه كه اورجها دكرنے والے حضرت كے ساتھ لل رحج احداور بدر اور حدید بیراور خبر و كل مرائم دائم برجموت معلاقات كى اوراسى ملاقات كے عقبد بر بروفات بائى وكاست بى اصحاب بى مى الترقعالى عنهم المجعب كران كا ننا اورصفت اورخوبيان قرآن اور حدیث بست نا بن بى و

ان سے حبت رکھنا اور ان کی راہ پرجاپتا ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ بھر جوکوئی ان کوہا جائے۔

یا ان کو نہ ملنے تواس نے گویا قرآن و معربیٹ کا الے کار کہا ۔ اس کا محکا نہ دونہ ہے ، الدبی بی فدیم اور بی ارتبا اور بی ام سکہ اور بی مار بنجید اور بی بی جربر یا اور بی ایم سکہ اور بی مار بنجید و خوصرت کی بیمیاں اور اور بی مار بنجید و غیرہ صفرت کی بیمیاں اور ما کار نوا اور و قیر و ضرت کی نوا بیا اور می مرتبی اور ما داور ام کار موسوت کی مبیلیاں اور علی مرتبی اور موسوت کی نوا بیاں اور می مرتبی کی اور موسوت کی نوا بیاں اور میں کو بیٹیا کر کے بالا مختاصرت نے اور اسامہ اور ان کا بیٹیا توٹنی و اور ان کی اولاد یہ سب رضی الٹری کا ہم جین صفرت کے اہل بیت اور عرت میں داخل ہیں۔ ان اور ان کی اولاد یہ سب رضی الٹری کو اختیار نہ کرنا اسلام اور ایمان کے نوعمان میں ہے۔ اسس کی عبت دکھنا اور مان کی نولیت اور مدح خصوصًا اور عمواً قرآن اور وریث سے تابت ہے۔

توشخص معاذالندان کوئرا جانے۔ اس نے گویا قرآن وصدیث کا انکارکیا۔ بھراس کا سوائے دوزخ کے کہاں مٹھکا نہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ النّد نعائی جس کا مالک خالق ہے اس کی مجست رکھنا اور اس کے حکم رمیانا فرض ہے اور اس کا حکم ہے کہ میرے محبوب دسول مقبول کی فیست دکھو اور اس سے كمينه برجلي توصفرت رسول فداصلى الله عليه وللم كى فحبث اوراطاعت فرض عين بوئى-

سوفطه نظر اور دلیول سے میں کو مغیر فیلاصلی الدّعلیہ کوم سے پی مجست ہوگی تو وہ ہُنے مض اُن سے بھی محبت کر ایگا جن سے مغیر خدا اصلی الدّعلیہ ہو کم نے مجست رکھی تنی اور بر ہے شک وُشر بھینی ہا ہے ہے کہ جوسلمان صرت سے ساخت رہتے تھے اور صلاح ومشوروں میں شرکے ہوتے تھے، دین سلمانی کا انہیں کی کوششوں سے جاری ہوا صرت سے دفت میں اور لودو صرت کے گوبا و کہ کوک پغیر کی پغیری کے کام میں مدر کار شقے۔

اور چشخص حزت کے گھر کے بنے ، بیباں اور اولا داور نواسے وغیرہ جن کا ذکر اوپر فرکور کا ان سبسے مخرت کو عبست بنی ۔ بلکہ سامے مکہ اور مدینہ کے مسابانوں سے بلکہ بالکل ملک عمربسسے محبست بنی نزحب کو مفرست سے عبست بہوگی وُہ ان سعب کی جی عبست مدھے کا بھران اصحاب لول لیبیت کی نفطیم کرسے کا اور راہ اور دویہ ان کا افتیاد کرے گا بھرجِن فدراس کو مفریت سے زیادہ عبست ہوگی اسی قدران سب سے بھی اس کو عبست زبادہ ہوگی ۔

اورجانناچا ہیئے کرحشرت سے اصحاب یا اہل سیت اگر بڑے کھہریں توسلمانی کا دین مجی حجوظا کھہرے اس واسطے کرقر آن اور حدیث مسلمانی ک بنیاد ' انہیں سے واسطہ سے پچھپلے لوگوں کو بہنچا۔ مجر اگر وُہ بڑے سے تھے توان کی تبائی ہوئی قرآن وحدیث کا کیا اعتبار ۔۔ اور حبب قرآن وحدیث ہے اعتبا ہوگیا تو دین سلمانی سب جھوٹ کھہرا۔ تو ہوشخص ان کو بڑا جانے وُہ گویا ا چنے آپ کوسلمان نہیں جانتا اور ا چنے ایمان ہی سے ان کا رکڑنا ہے جکہ دین اسلام کا ان کارکڑنا ہے۔

اصحاب اور اہل بین کی خوبیاں اور بزرگیاں فرآن وحدیث میں بہت مذکود ہیں۔ اس مظاہر کئی آئیں اور درشن میں بہت مذکور موئی ہیں۔ سیچھ سلمان کا عقیدہ درست کرنے کے واسطے اس فدرجی کئی آئیں اور حدیث ما استفاد میں۔ سیچھ سلمان کا عقیدہ درست کرنے کے واسطے اس فدرجی کئی ہے۔ کئنا میا ہیئے۔

دنرجه ) فربا بالدُى الشِهِ يعنى سودة اعرات میں کومیری دهست شامل ہے ہرچیز کوسووکه الکھ دوں کا ان کوجو ڈرر کھتے ہیں اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور جوہاری بانسی لفین کرتے ہیں جو تابع ہوتے ہی قَالَ اللهُ تَبَارُكُ وَتَعَالُهُ، وَرُحْتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَعْ فَ فَسَاكُتُبُهُ اللَّذِيثَ يَتَّقُونَ وَيُتُوثُونَ النَّوكِ قَالَدُيثَ وَالَّذِينَ هُمُ اللِيْتِاكِيُومِتُونَ النَّرِكِ فَيْ اس دیول کے ہونی ہے ای جس کو پلتے ہیں لینے پاس لکھا ہوا آورات اور انجیل میں بتا کا ہے ال کونیک کام اور منع کرتا ہے مُرسے کاموں سے اور طلال کرتا ہے۔ التَّبِعُونَ التَّصُولَ التَّبِيّ الْدَّقِ الَّذِي يَعِدُونَ هَ مَكُتُوبًا عِنْدَهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهُمُ إِلَى التَّوْلَةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَا مُرَهُمُ

ف : يعنى السُّرنَّة للى فرما ناسِع كه هرييْد مبرى رحمنت سب چيزكو شامل ہے نگرنماص کرکے ان ہوگؤں کے واسیطے وہ دحمنن بکھ دوں کا ۔ جولڈک ائی نبی پرینتین لائے بعی محدصلی اکٹرعلبہ وسلم پر اورائى دفاتت كى كهجرت بسان كا ساقد دياكه كرست كموجيع ولمركر حفرت کے ساتھ مدیثے کو گئے اور مہ لوگ جنہوں نے مرینہ ہیں پینیرکو چگردی اور مدد کی اور فرا ن وزرا نی جوینیمرکے ساتھ نا زل بوا، اس کے تابع ہوئےا ورالٹرسے ڈرنے ہیں، اورزکوۃ و بنے ہیں اورصرا کے حکم پرلفین کہنے ہیں اور اپنے نبی کا حال توریث اور انجیل میں دیکھ کمنی پرایران لائے ، کروہ ئی ان کو نیک کام بٹا کاسے ا درمیسے کاموں سے عمع کرتا ہے - اور یاک چنریں حلال نباتا ہے ا ورنا پاک چیزیل حزام کرتا ہے ا ورگنا ہوں کے بوجہ الن پرلدسے ہوئے تھے اور یا بیب دادا کے دسوم کو بھانسیاں جوان سکے تکے میں فتیں، سوا ّ ما ڈا سے ۔ سووہ لوگ مراد کو پہنچے کر جنتی ہوشے .... کھراب جوکوئی ان کویرا کہے اوران پرطین کر سے تو کو با النّدی دحمن پرطعن کراہے ا وراس البن كامنكرسے-

### فعروبن کے سنون مجبد لاهودی مرحوم

مدح کی سے جن کی نود اللہ نے قرآن میں ہیں شنا نوال سرور عالم مھی جن کی شان میں عزم میں جن کے نہاں تھا راز توقیر اُقم جن کی تدبیرین بنسین تعییر تقدیر ام موت تی اک کھیل جن مردان غازی کے سئے سرکیف تھے دین حق کی سرفراز ی کے لئے جن کا نتیده تھا حیا ا در صدق تھا جن کاشعار حال کوجن کے تھی شامل دحمنٹ پروددگار جن كوميدان وغايس عتى ندف كربيش وكم برتدم بر فتح و نصرت بطه کے لیٹی تھی فدم جن کی ہمت نے بنایا ہفلسوں کو کشہریار جن کی جرائت نے برط حایا دین تیم کا وقار ب نوائی کو دیا دونوں جہانوں کا خرارح باؤں میں روندے *سلاطین حہاں کے تخت* و تاج دینِ مجبوبِ خدا سے قصری ما ننداگہ تو ستوں بیں میدر وصدیق فاء عم ن و عراد

# كمالات بيوت كالمينه دار

#### ان حكيد عالا مت عضرت مولانا قارى محمد طيب صاحب

ٱلْحَدُدُ بِلَّهِ وَسَلَا ثُمَّ عَلَى بَهِ دِوَالَّذِينَ الْصَطَفَى - وَبَعْدُ نى كريم صلى الله عليدوالم كى أيا ، رندگى كويجيان نے كے معاون سے الله بى كى زندگى معيار موسكى بيه كونكرسي وهمنندس طبغنه بيرس فربراه راست فيضان نبت سي فررمامل كيا اوراسي بر ا أفتاب نتون كى زبي بلاكسى ما ئل و حجاب سے بلا واسطه بليبي -اس ملفے فدر تنی ملور پر جوا بانی کار " اورنورانی کیفیت ان میں اسکتی فی معدوانوں کومتیر آنی طبعًا نامکن تھی۔ اس لئے فران سکیم نے من حیث الطبغه اکرسی اورے سے پورے طبقہ کی تعدیب کی ہے تو وہ صما ہر کام ہی کا طبقہ ہے۔ اس نے انہیں مجوعی کھور پر کماچی ویکروپی اود کما شِد وصُوْدَ شکد نوا با ان کے قلوب کو تنقدی وطہارت مصعبہ نیا برکھا، بنلا با اور انہیں کے رکوع و محود کے نوانی آنار کوجماک کی بیشانیوں پرلطورگواه نمایاں مقصے ان کی عبودیت اور بہر وفنت مرنیاز خم کئے مسہنے کی ننہا دن سکے طوريينين فرمايا- اس لتصامست كابراجاعى عفيده سلسل اورمنوا ترميلا آر لمسبي كرصحابي كلسكك عدمل، منتقن ہیں، ان کے فلوب ونیات کموط سے بری ہی اوران کا اجماع شرعی عبت ہے مبن كاسكروائرة اسلام سے خارج ہے ۔ اس منے مبرطال محارث ہی کے مغدی طبقہ کو با جم کس كما ماسكاب كروم كمالان نبون ك آئينه دار اورجمالات رسالت كانظر انم ب رصورك عاوات كريم خصائر جبده شمائل فاضله اخلان عظيمه ادر شرييت كنام مسائل ودلائل ارتفاكن و آداب كاعلماً وعملاً سيا ترجمان سيراوراس لئے ان كى دادكا انباع اك بے على يختش افروش سنس ہے ہواتت کو ہر گراہی سے بچاسکتا ہے بھن عبداللدین معود فوالکنے تھے کہ:-من كان مستنافليستان بمن قلمات فان الخة لاتؤمن عليه الفتنة اوللِّك

مجى خفے اور يبلک بي يمي مصف فلكن بجي تقے اورنفس شن نواص بھي تقے اور وام بھي غرض ہر معبداور سرلائن سے لوگ اس مفدر طبقه بن نجانب الدُّنها عقد مگر فدر مشرک ان سب من كالي<sup>ن</sup> ممال فلاص كمال نفذى كمال انباع سنن اوركمال محبت فدا ورسول نفاجوروح كي طرح ان کے نہم عادات وافعال اورساسے می احلان وشمائل میں دوڑا ہوا تفاحس سے وہ مرونست مرشار اوراس كيعرفاني نشرمين مست ومنعزق غف ان كي تجارت وملازمت مسعت وعرفت وولت وشوكت امارن وغربت عبادت وريامنت بهاد و دعوت دبن و ديانت كمعيارى مفام سے ذرہ مرمی گری ہوئی یا مبلی ہوئی ندختی اور بالفاظ دیگر اتباع واخلاص کی وجہ سے سرتا یا دین ہی دین متی اس منے دین کے انباع کے ساتھ دنیا کے صطبقہ بردین کا جوزنگ مى غالب بواورۇ دىيانت كى جىس دىگەي يى اىنى نندگى گزارنا چاسىيە مىساتىركى زندگى مىس دە نمونه بل جائے گا جواس دائرہ کی مُنت نبوی سے مستنبر ہوگا اور اس کی بیروی کرکے ایک انسان بھی شعبند زیگی میریمی براصابیاہے انباع شنن سے دائرہسے باہرنہ ہوگا۔ بیری تعالیٰ کا بہ کننا بطافضل ہے کہ اس مامع دین کے دریا سے ہومنسرتی وغرب میں جیبیلا ہؤا ہے مجھاط ہزاروں بنا دېئے چرسمن اور سرگونندې پېران کې شنير مختلف ېر، وخ الگ الگ بېرليكن يا نيک اس كا ذالقة ايك اوراس كي خشبو واحديث. اگراس عالمي دريا كا ايك بي كها ط اور ايك بي مشرب (طبیعة آب نوش) مرونا اورشرق ومغرب کے لوگ با بندسے جانے کروہ اس ایک معاط بر بہنے کر بانی بئی اورجع کریں نواس عالمی اُمن کے لئے زند گی دو بھراور وبال جان بومانی اس نفی ننالی نے صحابر کی زندگی ہے اسے ہی نویے بنا دیتے بننے زندگی کے گھنٹے اورالتذك بنجيف كورخ بموسكة بين الألبيض اين دون كرمطابن بربرأمتيان ألف الجبات مشرلون اور رفون سے اسلام کا آب حیات بینا سے اور اپنی روح کوسراب کرتا سے ۔ مبارک ہیں وہ وگ بوصحابر رام ہو کی زندگیوں برجلیں اور ان زندگیوں کوبیش کر کے دنیا کواس پریملائمیں ، کرمین تضریت عبدالٹرین مسعود رضی الٹرعنہ کی زربرنصبیحت کی بچی بروی اور كتاب وسنت كاميح انباع ب

# صحابة كراك

ہوئے زریم مان کے ایران وروم فقے باطل یہ غالب صحاب بی ملاان کے دم سے جہاں کو سکوں جہاں نویہ حق سے متورکیا کہ بیٹک بڑھے ہیں بمی شان میں کیا دہرسے کذب کا گم نشاں کیا دہرسے کذب کا گم نشاں میں مقار کے واسطے ضیر نرک مساعی سے ان کی جہالت ہی فدادین پر تھے دل وجان سے فدادین پر تھے دل وجان سے قوادین پر تھے دل وجان سے تھے می واد اس کی نیابیت کے وہ سے نام ان کا جنس میں مکھا جلی

نبی کے صحائۃ ہیں مشل نجوم تھے راجم وہ آپس میں بیشک سجی وہ دین میں بیشک سجی مسلم علم المرادیا مسلم چارشو دیں کا لہرادیا روحق میں کروی فیرانسی وحرائے وہ میں کہ اور کی ان سے کھیتی ہری دین کی متور تھے دل نورایمان سے متور تھے دل نورایمان سے متور تھے دل نورایمان سے رامنی خدا و نبی میں مندا و نبی میں مندا و نبی میں مندا و نبی

کرے کیوں نہ انوراب ان کی نمنا جو کرتے رہے دین بہ جانیں فدا

# دین الہی کے پاسیان

ان شیخ الحکیث مصرت مولانامحستدر کربا صاحب کا ندهلوی مها جرمدنی رعمة المعلیم

#### بسيالة التخالي الماسية

الحمد لله م ب العالمين والصّلاة والسّلام على سيد الانبيار والمرسلين وعلى اله وإصحابه إيمعين اكذين شا د وَالْدَبِن ونِقلُوا السنن والكتاب لمبين الحاقة المسلمين -المالعد، \_السُّرِ فِي نَنان مُن فِي أكرم رمول معلم فخربني آدم ميدنا محدرمول الشّمسل الشّعليدولم كونام عالم ك الس وجن سيمسلط مبعوث نرابا - آب نے نغلیم و تزکیر کا فرلصنر ایدری طرح انجام دیا - اللہ کی کنا سے الفاظ کی فعلیم دی ۔ اس کے معالی اور احکام تبائے اور عملی طور برجی خود کرکے دکھایا اور بہنت سے وہ احکام بتلي بو وي جلى لين فرآن مين مصوى منسق - آپ كى دون اوليلم وبليغ كاكام انجام دين كيلي التذنعالي في كي كي معابر كومنتخف فرها يار ال معزات في بهن بي عليفين الطائبي اوراسلام ك عقائدا وراصول وفروع سے بھیلانے اور بہنجانے میں جاؤں کی بازی لگا دی ، جردین ان کوملا مغنا اس كومخوظ ركعا اور اسك بطحايا اورعام بين بعيلابا رسارى أممت بران مفات كا احسان بعرك أثمت كى بودا دىن مېنجاديا - برحفرات بنى ارم صلى السُّعليدولم كي ميخ نائب بنے علم مي سكعا يا اور مل كرك ممى وكما يا -الند تفالي شاند أن ال ك اظلاص ك فدردانى فرما في ان كى محنتول كو قبول فرمايا فران مجيد میں ان کی خرلیب فرمائی اور ان سے داخی ہوجانے کی نوشخری دی اور ان سے بلند درجا ن سے اگاہ فریایا۔ المسنت والجماعت كالهميشه سع بيحقيده مبحكه ني آدم مبى انبيا وكرام السيم العلاة والسلم کے لیدفشیلت میں معامران ہی کا ورجہ ہے ۔ مضالت معامرام اگر مصفی نہیں ہیں کین ان کے گناه مغفور بین - ان سے گناه مرزد بونے میں بڑی بڑی تکہتیں ہیں اور ان خطاؤں کاصادر بوناان سے بند مزنبر کے منانی نہیں ہے۔ اور صرات محالیا کا ذکر صرف خیر ہی کے ساتھ کرنا درست ہے۔ ان میں

سے کسی کوئوا کہنا کسی طرح جائز نہیں ہے رِنٹرج عقا ٹدنسنی میں لکھا ہے جوعفا ٹڈا ہل سنت وانجا عسنت کی ترجان ہے کہ

اورحزات می بیری ذکرصرد نفریک سانظ کرے کیونکہ ان کے مناقب ہی اور ان پرطعن نزکرنے کے واجب ہونے کے باسیار میجے احادیث وارد کوئی ہیں۔ ویکف عن دکوالمحابثه الآبخیولماوی من الاحا دیث الصحیحثه فی مناقبه دوجوب ایکف عن انطعن فی<u>گو</u> شر

آج كل وش تحقق مي عبد اور مدوم في كے دعويدار وفقول بيت شكنته ار دولكم يقيم مضرات صحابركوم مض الشعنهم يرمنتبدكرني كوابني المدت اورتجديدكا قابل فحركا زامر يجتقي برالمسنت والجاءنسك اكابرن تؤبرارشا وفرايا كهضرات محابركا وكرصون فيربى كرسا فقكياجا شحاوران سع بوکوئی علی خطا مرزد ہوگئی سیے اس کے باسے ہیں خصرف برکہ سکوت کِباجائے بلکراس کا اچھا محل ظائش کر لیس اورا چیطرے تا ویل کرنسی - ان سے منور بدگان موں نہ دوسروں کو بدگران موسفے دیں - بیکن دوق تنقید کے نوگر حفرات محابط کوملعون کرنے میں ذرائعی تا مانہیں کرتے - ہوا ہم الٹرنعائی - دورِحاضر كربهن سيخنق تواطسنت والجاعث كيمسلك سيخادج بونے كوكئ فرى بات بىنبىسىمىت اور بعض لَّذَك المِسننت والجاعت سے اپنی نسبن کا طیے کولیٹنڈنہ*ں کرتے لین بچرجی حفرات م*حابر کرام صى التُدنُعاليٰ عَنِيم كيخلاف كنّ بين لكيقت بين -ان دونو لقسم كيمُعَقَقَبِي بين كو في حضرتِ عَمَّال حيى التُرعِذير كيجرط اجبال رباب اوركوئى حضريت معاويرمنى الترعنه كوبعرف ملامت بنارباب اورلعبض لأكساب تشبيط بحاسبين البيا اندازاختياد كرتيه بيرح سيصفرت علىكرم التدويهرا ويصران يسنين دخى الترنعا لاعنها مطعون بوتے ہیں۔ یہ لوگ ناریخ کے توالوں سے حضرات محابر کوام مض اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مجدِ لفزشیں اورکوتا ہیا جمع كريمه اوركيران كراليس كمت اختلاف اورينك ك وافعات كوسا حف دكد كريايني ووق منتبل كأسكين کرتے ہیں۔ بدا ہم اللہ نعالی حضرات محابر رضی الٹونہم سے اختکا فان اور باہم ج*نگوں سے واقعا*نت کو مشاجرات محالبُ کےعنوان سے تعبیر کیا جاناہے ان واقعات کے با سے بیر حزایت مسلعت نے خامیخی لور کعن لسان می کو واجب بتایا اوران کایر بتانا اور فرماناکتاب و شنت کے عبین مطابق ہے۔

وركرنے سے مجع مشاجرات صحابہ كے منعلق الشجل شائز نے بعض ایسے محامل القادفرا ہے ہے۔ جن كى وجہ سے ان كے بارے ميں كوئى اشكال نہيں رہا اور مذھرف يركدا شكال باتى ندر بابلكدول ميں ير آياكہ امُت کی تعلیم کے لئے ان مشابرات کا وج دمیں آناضروری تھا پی رات صحابہ کوام فی الڈی نہم کو آو السّر سمل شنا نہ نے بہت بڑی نفید سنے بخش ہے ان کو برائی سے یاد کرناکیونکر درست بوسکتا ہے حب کہ عام مسلمانوں کے با مسلم نوس من مسلمانوں کے با مسلم نوس من الدّعلیہ و کم کا ارشاد ہے، لا تسب تو الاسوات فا تھے قد مسلمانوں کے بار من مردوں کو برائی سے باون کروکیونکہ وُہ اینے اپنے اعمال سے مطابق اپنی اپنی اپنی جگہ کو بہنچ چکے ہیں۔ (رواہ ابناری)

بربات اس زما ندکے زندلفوں نے چیلائی اور اس کے قبول کرنے والے کچے لوگ ہوگئے مچرسلسلہ آسے برطب بن گیا ان کے نزدیک محالیم می برسلسلہ آسے برطب بن گیا ان کے نزدیک محالیم سے بغض رکھنا اور ان کو گا ایاں دبنا اور ان سے بزاری کا اعلان کرنا ہی سب سے برط دبن ہے۔ نندلیقوں نے ہو بربات بھلائی منی درحقیقت اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے اور وہ یہ کرمضات معابہ کرام منی الٹر عنبی ہی کتاب الٹر کے نقل کرنے والے بہی اور انہوں نے ہی صنورا فارس ملی الٹر معابہ کا معلیہ وہم کی احادیث نقل کی بین ، کتاب الٹر اور شنت درمول الٹر بر ہی سامے دین کی بنیا دہان مولان بربی سامے دین کی بنیا دہان دونوں جزوں کے نقل کرنے والوں پر اگر بالغرض اعتماد مذہو اور ان کو کا فرمان ابا جائے دہیسا کہ دونوں ہے ہیں ، تو ان کی نقل کی ہوئی کتاب اور شنت برکیا میروسر ہوگا۔ جب کتاب وہ شنت ہی

محفوظ ندری نودین کہاں رہا - دین حقیقی سے مطلنے کے لئے اور اسلام کی جویں اکھا و معینیکنے کے لئے درحقیقت بربڑا حربہ ہے جو ڈٹمنول سنے اختیار کیا -

آج كل كه بوصنفين اين تحفيق كروبراس بن دكعان بين كرمضرات صحابر كومطعون كرين اوران کی نغر شوں کوجمع کریں۔ بہ لوگ اگر جہ ہوں نہیں کہنے کہ ہم ڈشمنان اسلام ہیں کیکن ڈیمنوں سے ہاتھ میں ناریخ کی کنابوں سے مواج کاسٹ کر کے بہنھیار دسے سے ہیں اور دین کی جاوں کو کھو کھا کرنے میں مدر گار ثابت ہو سے ہیں۔ بچر کدان لوگوں نے دین اورعلم دین اسلامی ذہن رکھنے ملے اسا تذہ سے حاصل نهبي كباصرف مطالعه كاعلم ركھتے ہيں اور قرآن وحدیث کی نصوص سے برخریس یا قصداً قرآن و صديث كى تفريان كوي كمين سي كريز كرت بن تاكدامس كي فقق اورنا فديم و في يرافر نذي بيساس سلط أزادى كدساخة بويلبنفهي لكعرفيق ببي رحب ان كواحساس دلاياجانا ب كربرطرلقه درست بنبي ب توكيتے بن كريم نے تاريخ كى كتابوں ميں دىكھەليا بيەحالانكە تاريخ كى كتابيں برقسم كے مطب بالبرسي تصوفى باتوں اور روافض وخوارج کی روایتوں سے مجر لوربیں ان پراعتماد کرناکسی طرح بھی درست نہیں بھیز تصنورا فذرص الشعلبه وملم في منع فرما وباكراس ونياس وخصن بروجاني والول وفرامن كموثواس ارشادی خلاف ورزی کرناکونسی و پنداری اور محبداری ہے۔ برلوگ ٹوک بیں لکھ کر دنیا سے چلے جا۔ کے تخفین اور تصنیف کے نام سے ان کی شہرے ہی ہوجائے گی اور اس طرح سے پیسے بھی ہہت کی کمالیں کے کبکن دشمنانِ دین ان ہی کی کتاب*یں ہے تو*ائے دینے دہیں گے اور بے پطے **ص**مسلانوں کو حفرانن حمابرض التذعنبم سعينطن كريمه ان كع داون بس اسلام سيعفنا ثداورا عمال اور ادكان احكام مین نذبذب اور شک پیدا کرنے دہیں گے۔ بے بوسے وگ صرف بل بیل جلا نے والے ان بڑھ ہی نہیں ویدے تھے اوک می بے وط صول میں شامل میں جو قرآن ومدیث سے بے بہرو ہیں محرو کرمای بوی برای گئے بھیرتے ہیں جمیب بات برہے کراس طرح کا ذون تنبندر کھنے والے اپنے کوفاد اسلام اورات سن دین کا داعی بھی کہتے ہیں لیکن اپنی تحرران سے اسلام کو ج نعضان بینجا رہے ہیں اس سے غافل یامتغافل ہیں۔ یہ لوگ پہنہس بھینے کرایک مسئلان مورُخ ہونے کے وقت ہم کسمان ہی ہے تاریخ کیفتے وفت اس کوفرآن وعدیث کی نصوص کوسا شفر کھنا لازم ہے اور بریم می فروری ہے کہ تو بات کسی کی شخصیت کے معلق ہواس سے مادیوں کوجرج ونعدیل کے اصول بریرکھ لیس محروح رواۃ کی روابت نو

ردکی ہی جاتی ہے نقہ راویوں کی کوئی روایت اگر نصوص قرآن واحاد بیٹ مشہورہ اور اجاع اسے خلاف بڑتی ہوتواس کوجی دوکی جاتا ہے۔ ہراصولی بات ہے جس سے ہم حقین آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں۔ کمن ہے کہ ان لوگوں کے ہم فرا یہ بات اعظائمیں کہ برائے ہوئیں جنہوں نے عربی بات اس کے الیمی بات ہوں ہے کہ ان کوئی کی جاتا ہو نے الیمی بات ہوں ہے کہ بن کہ بات ہوں ہے کہ بن بات ہوں ہے کہ بن بات ہوں ہے کہ بن منظم اس کے اس منظم اس کے ہم ہوں منظم کا پہلوں کے اس منظم کا پہلوں کے اس منظم کا بہلوں کے بیری بات ہوں کے اس منظم کی بات ہوں کے ہم ہوں ہوں منظم کی بات ہوں کے اس کہ بات ہوں کے بیری بات ہوں کے بیری بات ہوں کے بیری بات ہوں کہ ہوں کہ بات ہوں کہ بات ہوں کہ ہوں کہ بات ہوں کہ بات ہوں کہ ہور کو بات ہوں کہ ہور کو کہ ہ

مستیدنا حفرن حذلفهٔ ادشاد فرما شی ہیں کہ : تم اگلوں (صحاب کہام م کے تقیق قدم پر چیلو، بیں تم سے بسے کہنا ہوں کرا گلوں کی ہیروی کرو گئے تو بدا بہن بیں یا ڈی سے جا ڈگے - اور اگر ان کے داستے سے سِٹ کردا ٹیس با ٹیس چلنے لگو گئے توبطی گرا ہی کا سکار ہوجا ڈکئے ۔ (ایعلم وا لعلما ے صلول)

## ماريح مستحلظ مين بهر

صحابة كى محبت كانشال سے نوبدر بطف وعيش جا ودال ہے ابنی کی رہنائی میں رواں ہے صحابير كي محبّت حرزمان س وجود ان کامثال کہکشاں سے موال بے بدرفر جو کارواں سے یہی اپنی سعاوت کا نشاں سے صحابین کاعمل دورج وروال سے صِلماس كالبينية عاددانس نرلعیت <sup>دا</sup> توان و نیم جال سے اسی ہرخستم اپنی دانشاں ہے

میرے بینے میں بوسوز نہاں ہے دلوں یں چار ماروں کی محبت هما را کا روان دین و مِلّت صحابي برتصدق جال مارى میلی منزل اہنی کی دوشنی سے سلامت کس طرح منزل پر پنچے صحا بیر مقتدلی ، ہم مقتدی ہیں ترلیت ہے امرحب مقاتس عقیدت مار باران بنی سے نه بموشامل جو کروار صحابرا صحابتري بسيسبرت جزوايمان فداکا سنکر ہے استورکہ تیرا مستلم مدرح صحائراً بین روان ہے

جناب سرورميواتي- لابهور

# مقام صحائبه بإريخ كأبيزمين

#### انعضوت مولانا ابوالكلام أنلدح

مولاناابوانکلام آزادگسنصی بنگی نادیخ کانقشه کس ایجازسے کیجنباہے، اسے دیکیئے۔

دیمجست ایمان کی اس آزاکش پیرصحائبکرام جس طرح پورسے آنرسے اس کی شہاد ست

تاریخ نعی خوط کر کی اور وہ محتاج بیان نہیں ، بلاث اثر وہ بالغ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا پیل نسانوں

کوکسی گروہ نے کے انسان کے ساتھ اپنے سارسے ول اور اپنی ساری روح سے ابساعشق سے

نہیں کیا ہوگا جیسا محابش نے اشکے رسول میل انٹر علی رہم سے دا وہی بین کیا ، انہوں نے سی مجھے ہا یا جو

کی داہ بین وہ سب کھی فربان کر دیا جو انسان کرسکتا ہے اور چھراس کی داہ سے مسب کچھے ہا یا جو

انسانوں کی کوئی جماعت یا سکتی ہے ؟

انسان بحب کھی کی تقدری داہ بین قدم اٹھا تا ہے اور جی بتوں سے دوجاں وتا ہے تودو افراع کی حالتیں پیش آتی ہیں، کچھولوگ بوا نمرد اور باہترست ہوئے ہیں وہ بلا تا مل ہرطری کی جی بیت ہوئے ہیں ان کو تھی بات تھیں لیسنا ہی ہوتا ہے، یہ با ستہیں ہوتی کھوا کھونے فری ہوں بیش و ماست ہوگئی ہوں کی فوا کھونے فری ہوتے ہیں ہوں کے دوست ہوگئی ہوں کی فوا کھونے فری ہوتے ہیں جہیں ہر د

( نرجان الفرآن مقدوم الله! )

### مشاجرات صحائه مبس

# ممتشق كإعتراضات كاجواب

### المفتحضة المتفرت والماتمفتي في واحبً

اس زمانے میں جن اہل قلم عنے مصراور پاک وہند ہیں مشاجرات صحاب کے سند کو اپنی تعقیق کا مضوع بنایا اوراس پرکتا ہیں کھی میں۔ ان کے بیش نظر دراصل آج کل کے سنشر تنین اور ملی دین کا دفاع اور جماب دہی ہے جس کو انہوں نے اسلام کی خدمت سمجر راختیار کیا ہے۔

بیب و به بسب بن برای مسلمانون میں اپنی تعلیم کے فقد ان اوزشی طی از تعلیم کے دوارج نے نودسلمانوں کے بہت برا سی وفت جب کہ مام سلمانوں میں اپنی تعلیم کے فقد ان اوزشی طی از تعلیم کے دوارج کا دوب وافزاً کے بہت برط سے طبقے کو اسلام اورون ما گذارت اور اور کام وسلام سے بیگاند کر دیا ہے۔ اسلات کا دوب وافزاً ان کے ذم نول میں ایک ہے میں افغا ہوکر رہ گیا ہے اس کا نام آزادی خیال رکھا گیا ہے میستشر تین اور کھ بین ہے دوبال میں ایک ہوئے ہیں۔ بہت جملے کرنے اور کوگوں کو کمراہ کرنے ہیں گئے ہوئے ہیں۔

انبوں نے موقع کو تعنیت سمجے کراسلام پراس کرٹ سے حکم ترفع کیا کو عام میں صحائبر کا ہے متعلق السی باتیں جیدانی جائیں جن کے اعتا و واقت قاد جوسلالوں سے دلوں بیں ہے وہ نہ رہے ادر جب اس تفدس گروہ سے انتخاد اظر گیا تو بھر برہے دہی سے سے داستہ بہوار ہوگیا اس تفسسکے گئے انہوں نے سلائوں ہی کہ تب تواریخ پررلسر زج اور تحقیق کے نام سے ترفع کیا ۔ اور کتب تواریخ بوقعیع و سقیم ہر طرح کی روابات پڑھ تمل میں اور جن میں روانفی و خوارج کی روائیتیں تھی شامل بیں ان میں سے جن جن کروہ کا یات دروایات منظومام پر لائے جن سے اس مقدس گروہ کی شامل بیں ان میں سے لیڈروں سے بچہ زائد نہیں رہتی اور ان میں بھی ان کی زندگی کو ایک گھناؤنی تصویر میں بیش کرنے گئے ۔ بیکروں سے بخد وراسلام کے شروری عقائدوا کام سے سال او تعلیم یا فت طبقہ جو اپنے گھر کی چنروں سے بے خبراورا سلام کے شروری عقائدوا کام سے ناوانف کر دیا گیا ہے کہ مستشرقین کی کتابیں شوق سے بڑھتا ہے اور برقسمتی سے ان کی بحثوں کو ہوا کیا۔

علم مجد كر طبعنا ہے وہ متشر تين اور محدين كاس دام ميں أفسكا

ید دیکید کرمسلوانوں میں سے بچھ ایل فلم نے ان کے دفاع سے سے کے کام نزوع کیا - اور بربال شبراسلام ندرون تا یہ و و و تا ہر رہ عالم درون کل و درون کے دفاع سے سے مرد

کی ایک خدمت بھی ہوزما نہ قدیم سے علم کلام شکلمین اسلام کرتے آھے ہیں۔

لین اس کام کاجوطرلقہ اختیار کیا گدہ اصولاً غلط مقاجس کا نتیجہ بہ نکلا کہ دُہ خود ان کے دام میں اسکا ہر رہ کا کہ دُہ خود ان کے دام میں آگئے۔ اور صابر کرام ہے تقدس اور پاکبازی کو بحرمت اور اس مقدس گروہ کو بدنام کرنے کا جو کام سنتر تین اور اس مقدس کر مقیقت شناس سمان بہر جال ان کو دشمن اسلام جان کران پراعتماد نہ کرتے تھے۔ دہ کام ان صنفین کی کتابوں نے لوراکر دبا ۔

وج بر ہے کہ کسی مجھ تحصیت کو فجہ و کرنے اور اس پرکوئی الزام نا بہت کرنے کے اسلام کے جرح و لندیں کے فاص اصول مقر فرالے ہیں ہوعقلی میں بین اور نظری ہیں۔ جب تک الزام کو جرح و تقدیل کے اس کا نظریں کے اس کا نظریں مذنولا جا اس وفت تک کسی مجھ تحصیت پرکوئی الزام عائد کرنا اسلام ہیں جرم اور فلم ہے۔ یہاں تک کر شخصتین کلم وجور بین محروف بین ان پرمجی کوئی فاص الزام بخری ہوت تحقیق کے لگا فیہ یہ کو اسلام میں جرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض اکا برامت کے سامنے کسی نے جاج بن پوسٹ نگفتی پرجس کا فلم وجور دنیا میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض اکا برامت کے سامنے کسی نے جاج بن پوسٹ نگفتی برجس کا فلم وجور دنیا میں معروف و متواز ہے کوئی تہمت لگائی تو اس بزرگ نے فروا پاکر تہما ہے۔ اس کا تبوت تو تک کی فظانہ ہیں ۔ نقل کرنہوا ہے اس کا تبوت تھی موجور ہے کہ جاج بن پوسٹ نے برحام کیا ہے۔ جبوت کی فظانہ ہیں ۔ نقل کرنہوا ہے نے جاج کے بدنام معروف بالغشی ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت بم نہ ہوئی کوئی تھا تہما کے سے اور الٹر تھا کی اس سے بزاروں کے سامنے بہمی یا درے کہ جاج پر اگر کوئی فلط تہمت لگا ہے گا تو اس کے سامنے بہمی یا درے کہ جاج پر اگر کوئی فلط تہمت لگا شے گا تو اس کا بھی اتفام اس سے لیا جا ہے اور الٹر تھا کی اس برج چا ہو الزام اور تہمت لگا دو۔ اس کا بھی انتظام اس سے لیا جا بو الزام اور تہمت لگا دو۔ اس کا بھی انتظام اس برج چا ہو الزام اور تہمت لگا دو۔

اورجب اسلام کا برمعا ملہ عام افراد انسان بہاں تک ککفار ونجار کے ساتھ ہی ہے تو اندازہ لگائے کہ حس انتھ ہی ہے تو اندازہ لگائے کہ حس گروہ یاجس فرد نے اللہ ورسول پرا بیان لا نے کے بعد ابناسب مجھان کہ خس کے اندازہ لگائے کہ حس کروہ یا بہت ایک ایک تدم اور ایک ایک سائس میں اللہ فعالی ادر اس کے دسول کے احکام کی تعمیل کو ذطیعہ زندگی نیا یا ہوجن کے مقام اخلاق اور عدل والفاٹ کی شہادیمی وشمنول نے

میں دی موں ان مضعلت اسلام کا عادلان قانون اس کو کیے گوادا کرسکتا ہے کران کی تعدس مہتبوں کو بدنام کرنے اور ان برالزامات لگل نے کو گوک کو کھی جسٹی دیے دسے کسی بی علط سلط روایت و حکا بات سے بات نتید و تحقیق ان کو مجرم فرار سے دیا جائے ۔

مستشرتین اور ملی بن نوشمن اسلام بی براگرجان اوجه کریمی اسلام کے اس عادلاندا ورحکیماند اصول عدل والفعان کونظر انداز کریں توان سے مجھ مستبعد نہیں -

معوافسی ان حفرات برج بوان کی ملافعت کے نشاس تو نمیں بدان میں انرے نظے انہو نے بھی اس اسلامی اصول کو نظر انداز کر کے حفرات صحا بڑنے کے باسے میں وہ کا لیفراختبار کر لیاجس کو مستشر تین نے اپنی سوچی بھی ند بر سے اسلام اور اسلاف اسلام کے خلاف افتیار کیا نظا کہ صرف تابری کے بیان در خلط ملط روایات کو موضوع تحقیق اور مدار کا ربنا کر انہیں روایات و تکلیات کی نبیا در برحد است متما کہ کی تحقیقتوں پر الزامات عائد کر دیدہے۔

دیں اور ان پرکچپے الزامات عائدگریں تو برکہاں کا انصاف ہے کہ ان مجروح بے مند تاریخی روایات کوفراک وصربیث کی شہادتوں پرنزجیج وسے کران حضرات کو ملزم فرار دسے دیا جائے ہے۔

بیصرن اسلامی عقیدت مندی اور صحابه کی جنبه داری کامشار بنهیں بلکوعقل والعمان کلمسلا
ہے بغیر سلم ستشرقین اور ان کے بمنواؤں سے میراسوال ہے کہ ایک شخص یا جاعت سے تعلق اگر
دوطرح کی روایات موجود ہوں، ایک قسم کی روایات میں روایت کی پوری سدمی ففوظ ہے اس کے
راولیں کو جرح و لعدیل کے معیار برجانی گیا ہے الفاظ روایت میں مکمل احتیاط برتی گئی ہے ۔ اور
دوسری قسم البہی روایات کی بیرج ن میں نمام رطب و بالب صحیح و غلط روایات بلاکسی سند کے آئی ہیں
اور کوئی کہیں کوئی سند ہے ہی تو اس کے راولیوں کی کوئی جانی پڑتال نہیں گئی نے روایت کے الفاظ
ہی جانی تو لی کر لئے گئے۔ ایسے مالات میں وہ ان دونوں قسم کی روایات میں سے سرق سے کوئی ایرین کا
اور نحقیق میں نرجے دیں گے۔

اگرعقل وانصاف آج می کسی چزکا نام ہے نوا کیسکام کر دیکھنے کہ مشاجرات محافج اوران کی با ہمی جنگوں میں جو حصرات پیش بیش ہیں جم حضرت علی کرم اللہ وہہ مصرت معاویہ رضی النّدونہ اطلق و زمیر حضرت عمرُقْ بن عاص وینے ہو۔

تاریخی دوایات کی بنا پر تفران صحابر کے بارے میں کچی فیصلے کئے تو کچہ بعیر نہیں تھا۔افسوں ان سلم
ابن قلم پر ہے جنہوں نے اس میدان میں قدم سکھنے کے ساتھ اسلام کے عادلا نہ اصول تنقیدا ورحکیما نہ
جرح و تعدیں کے اصول کو نظر انداز کر کے انہیں تا ریخی دوایات کو مدار بنا لیا۔ فرآن و حدیث کی
نصوص صربی قطعیہ نے جن بزرگوں کی نعدیل نہایت وزن دار الفاظ میں فرائی اور دبن کے معلی طیبی
ان کے معتمد ومعتمر ہونے کی گواہی دی جن کے بارے میں فرآن دسنت ہی کی نعموص نے بیجی تابت
کر دبا کہ ان سے کوئی گن ہی یا فورش ہوئی مجی ہے تو گو ہو اس برقائم نہیں رہے گوہ الشرفعالی کے
نزد کی معفور و مرتوم اور مقبول ہیں۔ اس کے لیماز اربی روا بات سے ان کو جرح و الزام کا نشانہ
بنانا اسلام کے نونملا ف ہے جی عقل والفاف سے جی خلاف ہے۔

ائمن کے اسلاف واخلاف محابر و تابعین اور لجد کے علم دائمن کا بواجاع اور نقل کیا گیا ہے کمش اجرات صحابر اور باہم ایک دوسرے کے خلاف پیش آنے والے وافعات میں سکوت اور کفٹِ لسان ہی شہوہ اسلاف ہے - اس معاطع میں جوروایات و حکایات منقول کی آنی ہیں ان کا نذکرہ بھی مناسب نہیں ۔

برک ٹی اندھی عقیدسند مندی یانختبنی سے راہ فرار نہیں بلکھی تختیق کا عادلانہ اور مختاط فیصلہ ہے۔

ہوہم تک دین پہنچاہے عنایت چار ہارڈں کی عظیات ایسی فی خلافت چاریارول کی زمانہ دے رہاہے **ی**وں تہادت چاریادوٹ کی تيادت ليى عالى سا مامست جاربادون كى ميتر بوفيادن مين جو قربت جارياروك كي ىبق تئابروں كودينى يى يى كومىن چارباروڭ كى مروّت کانمونه تقی مروّت بجاریارونٌ کی بیان نازیخ کرتی بے وابیت جار بادول کی بترسين بي كويم عبنت جاريادالي كى بوان فكرونظرس سورميرت جار بارول كى بوغالى بى فركياجائيل كفظمت جارياروڭ كى مدييُّونِ مِن يُولُّ فَي مِنْ مِنْ عَلَى عِلْمَا لِيلِولُنُّ كَي زمانيين فم عنى شرافت جاريارول كي سكندر كومج تمرطئ سياست جارباروالله كي مسلمانوں ببرلاز مسج ایت جاربارون کی

قرَايمان كاتَرَنهَ العاعد چار يادول أكى متاع فیصر کسری بری متی اُن کے قدموں میں فدائ مصطف تخفي جال نثادتمع ومدت مخف ملا ہے رہب ری کونقطر نیع ایج عالم میں مس مجول کام محصے دولت ملی ہے دونوں عالم میں مداقت كا،علات كاسخادت كابشجاعت كا صَدِيقٌ وَمُثْرِ عِثْمَا لَى دعَالَيْ ٱلبِسِ مِن بِعِما تَى سعف نىلافت اشدۇنغى الىسول لىندىكى بارون كى وه دل وران ہے ربادہاں سے خالی سے سلامة زهپات بس جود كيميس أن كي حودت كو يومنكر برحقيقت كيوبي وزخ كالبندين بي بشارت الكئي دنيايس جنت بس محم كاندسب يە دنىياگىرى لوندى تقى يەدولت أن كى نوكرىقى فلامون مرتبعكا ماس ارسطوباني بعراب ہمیں صبح دمسال سیات کی بیان کرناہے

ضلاکرتا رہا آیات نازل اُن کی منشا پر مشتق دوح الاَئِس کِونِچہ نِفعت چاریادوںؓ کی



فان المنوابعث ما المنتعرب ففلاهت دوا لاليّ رسُورة البقره)

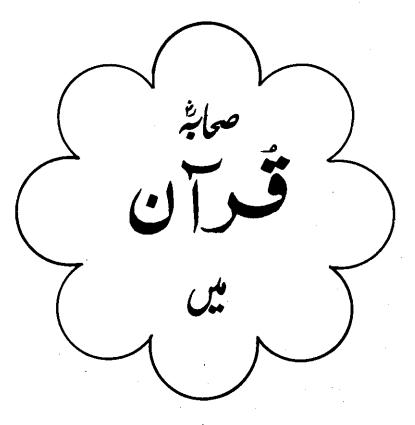

ان حافظ عستداقب الرنگونی

### **پيبيش لغظ** پښيم الٽرالڙمني ال*ڙج*شيم

صفرات صحاب کام گیجاعت وه مقدس زین جاعت ہے جن کی عزّت وعظمت فضیلت فریا تعقیب نے کی عزّت وعظمت فضیلت فریا فریا فریا ففیلت فریا فریا دیا ہے۔ اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بیر نتا دیا ہے کہ "صحائر کام می مقتدارور مہراور مہرت سی خصوصی صفات کی حامل ہے ،اس بیا ان کے تعشیب قدم پر جیلنے والا کام یاب اور ان سیے اعراض کرنے والا ناکام ۔

قراً ن كريم ين صحائر كل مم الم الم الم يربي شماراً يتين بين الدس كاجمع كرنام قصود أبي مرف ٢٠ أيات كارم في تصرف الم يكونو بعض المدين المربي ال

انً نی اللہ لذکری لمن کان لے قلب اوالتی السّمع وہوشہید رِترجه ) اس بی سوچنے کی جگرہے اس کوجس کے اندر دل سے یا کا ق سکا شے دل نگاکر؛

م دعا ہے کہ الٹررت العرّت ہماری اس خدمت کوفیول فراویے ۔ آپینے

> ٹھتاج دعا ممستداقبالے دنگزنسے

#### بشيراللوالتكمن الزجيجة

الا المصره حالتها والمصن القاس قالو النومن كما المن التها الا المصره حالتها والمصن لا يعلمون و دالبقد و ب ع ۲)

الا المصره حالتها والمصن لا يعلمون و دالبقد و ب ع ۲)

در وجدي الدرب كها بما أب ال كوايان لا وي يل يل يعقوف الكن بي بم ايان لا يرب الما الما يربي الله تعالى لوي يل يعقوف الكن بي بم ايان لا يم ايان لا يربي الله تعالى خوابي كان كراي كان كراي الله تعالى خوابي كان كراي كان كراي كان كراي كان كوليت الوقوليت كاعلان قرايا كوري الما تعالى موري كان كان كوري المراح كاليان وايقان به كانو المراح كاليان وايقان ب الراح كالمان كالمولية على المان المولية به المراح كاليان كوري المان كالمولية على المان المولية به الموادية و المحالية المولية و المنه المنه المنه و المنه المنه و المنه المنه المنه و المن

معاصل یر کرمنا برگرام کا ایمان عندانتر متبول اور محابر کے ایمان کی طرح ایمان کی مقبول ۔

(م) فان امنوا بمشل ما امنترب فقد معدوا والتتولّوا

فانساه حرفی شفاق فسیکفیکه حالله وهوالسیع العلید و دابقو پ عملا) و توجهه اس اگروه بجی ای طرح ایمال سے آویس طرح سے تم ایمال لائے ہو تورہ بی راه پرنگ جائیں گے اور اگروه تروگر دانی کریں تو ، ایرگ تو برسر خالف ہیں ہی تو آپ کی طرف سے تقریب ہی نم ف لیس گے ان سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ منت بیں جانتے ہیں ہے

فوائد فوائد بیان فراکومی برام کے ایان کومعیار تبلایا کواگرکفاروشرکین اور پروونعائی اس بات کے خواہش مندہیں کر ابدی کامیابی کے نتی ہوجائیں توانہیں چا جیئے کھی کوارائی کے ایان کی طرح ایمان ہے آ ویں تو ہدایت ماصل ہوجائے گی۔معلوم ہواکو صحائب کرام نا معاری ہیں .

ادراگرکوئی شخص اس معبار کوچیو در کردو سرامیا را ختیار کرسے ترسیموکر وہ ماستدے بعثار گیلہے اوراس کا نجام نہا ہت ہی حسرتناک ہوگا۔

سوس کا یمان صحافیہ کی سوٹی پر لورا اُ ترسے گاآس کا ایمان کھرا ہوگا در دہ کھوارہے گا۔ دفور طیب ہشیع حضرات کے شہور خسر فتح الٹد کا شانی اس آ بہت کے خسمن میں مکھنے ہیں کہ :۔

"خان امنوا بس اگرایان آورند بهدابل کتاب ازیبودونعالی با ب ایی بهمرکتب ورس بشل می اا منت عرب بمائد آنچرشما ایمان اوده اید اسے مها بروانعاد با کی بهرکتب ورس فقد احت دوا بیس برآئینه راه داست یا نقتد " تفسیر شیم العاد بین جدا منت ملبود تهران) لیعنی بس اگرابل کتاب سب کے سب تمام کتابوں اور دسولوں براسے مهاجرین وانعاد تمہادی طرح ایمان ہے آویں تودہ میم داست پایس گے۔ ممال کا نشانی کے اسس ادشاد سے پتر چلت ہے کہ معابر کرام شرک ایمان کا دشن اللہ کا دین تودہ دام جعز صاد تی نشقاق كنفنيرفرس كى سے دونج العادقين ملداميس)

و و كُذلك جعلنكم الله قوسطاً لتكونوا شهد آء على الناس ليكون الرسول عليكم شعيداً والبقرة ميك ركوع

د ترجسه الاورای طرح ہم نے تم کوالی ہی ایک جماعت بنا دی ہے ہونہایت اِق اِل پرہے تاکہ تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہوا ورتمہادے لیے دسول النصلی اللہ مرب علی میں میں

عليهوكم گواه بمول "

فوائل اعادل بونا) سے فروا ہے۔ اسس آیت کریم کامطلب یہ ہے کہ اندری اورعدول اندری اعادل بونا) سے فروا ہے۔ اسس آیت کریم کامطلب یہ ہے کہ اندری ایک نفید نفید اور تعریف فرملتے ہوئے انہیں ایک پسندیدہ جماعت اورعادل گروہ قرار دیاہے جس سے محابہ کرام کی تقیمت اور عادل گروہ قرار دیاہے جس سے محابہ کرام کی کانقیمت کی حامل ہے۔ اس کا اندازہ لگایا جا سکت ہے کہ یہ جماعت کو سب سے بہترین طبقہ اور عادل طبقت میں خرمایا ہے۔ اور اسی پرتمام علماء امرت کا اجماع ہے۔

ر پر بان کی عدا است تم تو توجیرانہیں مقتدا ، بنانے میں کیا عدر لائق ہوسکنا ہے ؟ بورگ صحابر کوم کوعا دل نہیں مانتے انہیں اس آیت پاک میں فورکرنا چاہیئے اوراینی روشس سے باز اُجانا چاہئے ۔

کنتعزی المتکروتوسنون بالله درآل مملان بی رکوی ال

رتوجہہ ہریم ہوگ اچی جماعیت ہوکہ وہ جماعیت لوگوں کے بلیے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہواور بری باتوں سے دوکتے ہوا ور انٹر تعاسے پر ایمان لاتے ہو "

قوائك اس آيت شريفه بي الدُّنعاك نيص المُرْام المُرْام المُرْام المُرْس كا مُطاب ديا اور ان كا وظيفه امر بالعروف ونهي عن الننز إورايما ل بالمُربسّلا بارير آيت شريف صابر لام کی شان بین نادل بمرئی ہے بیسترات صحابر کام کی بیمنا سکسی دلیل کی مُت ج نہیں ، ان کی بوری زندگی اس امرک شا پرعدل ہے۔ اگر خدانخواستد وہ عروفات بیش نہ کرنے اور نہیات سے نہ بیچتے تو قرآن کریم انہیں اس طرح آئین عظمت میں کہی نہ آبادا اور ان کونیر امست کالقب نہ دیتا قرآن کریم کا ان کونیر امست کے لقب سے ملقب کرنا آن کی عظمت کی بہت بوی دلیل ہے ، اور وہ بیج معنوں بین نیم امست ہی ہے۔ دلووسطی ، صفرات شیعر کی متند تفسیم محمد البیان بیں اس خطاب کا مصل ق بچارت موں کونہ لا یا ہے۔

دا )صرف مہا برین مراد ہیں و۲) مراد ابن سعود ، ابی بن کعب، سالم مولی حذافی، معاذ بن جبل دس ) تمام صحاب مراد ہیں دہم ) نحطاب توصحابر کرام سے سیصلین باقحت امت بھی شامل ہے۔ (دکیمیٹے جلدا صلامہے)

ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبیّن له الحدی ویتیع غیرسبیل السمومنین نول به ما تولی و نصله جهند وسارت مصیرا- (چ النساء درم ۱۷)

(نوجہہ) ۔ُاورتِخش ریول کی نحالفت کرسے گا بعد اس سے کہ اس کوام پی نظامِر ہوچکا تھاا ڈیسٹانوں کا دِسنزچپوڈ کر ُدومرے دسنز ہولیا ترہم اس کوبِو کچھوہ کر کلہے کہ نے دیں گئے اوراس کوبہم میں وافس کریں سکے اوروہ ہُری جگریے جانے کی ''

فوائد اس آیت کریرمی صحار کرام کامعیاری اورمقتداد بونانهایت وفیانت میں بلکہ انبیاع غیر میں صحار کرام کامعیاری اورمقتداد بونانهایت وفیانت میں بلکہ انبیاع غیر سبیدلی المستوحنین لیخی مومنوں کے داستے کے علاق کوئی اور داستہ افتیاد کرناہی شامل ہے اقدان کی مخالفت می عقسید اللی کودیو تو دینے کے متر اوف ہے ۔ چونکر آیت پاک میں المستوحنین ہے اور یہ بات تم می مومنوں میں سب سے اعلی وافعیل صحاب کرائے ہی ہیں ، اس سے ان کا طریقہ ہے کہ مومنوں میں سب سے اعلی وافعیل صحاب کرائے ہی ہیں ، اس سے ان کا طریقہ ہے کہ مومنوں میں مسب سے اعلی وافعیل صحاب کرائے ہی ہیں ، اس سے ان کا طریقہ ہے کہ مومنوں میں کامیا ہی تھیں۔ ہوگی ا ور تو در ور عالم

صلی اللّهٔ عِلِیرُولم نے بھی انہیں آسمانِ ہولیت کے ستارے قرار دے کران کی اقتالیٰ کی تفیق فرمائی جس سے کتاب وسنت کے دربعہ ان کامعیار بنی ہونا واضح ہوگیا۔ادرصحاکیاً کی عظمت کا اندازہ ہوگیاکہ یہ بہت ہی باعظمت جماعت ہے۔

ل يَايَها الّذِين امنوامن يُرندَمنكون دينه فسوفي يَاتَى الله بقوم يحتم ويجتونه ادلّه على الموَمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لا تُحر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وريك المائده دكونه م)

(تعجمه) السام المان والوجون من سندا بننه دین سند جمر ماست تو الترتعالی المرب المان والوجون من سندا بننه دین سند جمر ماست تو الترتعالی مجترت بوگ اور اکتواند نعالی سند مبت م وگی مهر بان بول کے وہ کانوں پرتیز بول کے کافرول پرجم اکت کو اللہ کا مرب کا اللہ کی داہ بن اوروہ لوگ کسی طامت کرنے والے کی طامت کا ادارت کا دارت بول کے اللہ کا وروہ لوگ کسی طامت کرنے والے کی طامت کا دارت دارت دارت کا دارت کی دارت کا د

می می می است می ایر ام از کی پڑھی کی نمان کہ کافروں پرت دیدا ور و منوں کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ اس طرح کسی طامت میں میں قرآن کریم کی دوسری آیت سے جی معلم ہوتی ہے۔ اس طرح کسی طامت کرنے والے ایر ایم اللہ کے لیے کہ اللہ کے لیے ا

جہا دکرناصحائر کوم کی خصوصی شائ تھی، صحائر کوم اللہ کے حجوب بھی مخطے ورحمیت بھی ا اس آیت پاک سے یہ بات بھی کھل گئی کرصزات صحابر کوم کی جس طرح جیا ت بہوی ہیں ان مفات عالیہ سے موصوت مختے اس طرح آپ کی رصلت کے بعد انہی صفا ت عالیہ سے تصف مختے ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب ومحبت مختے جسس طرح حیات بموی میں اللہ کے ماران دوسیت سختے۔

الحاصل يرآيت كريم عابركام أكم مقام دنبع كابهت وضاحت ساعلان

كررى ب-و اداجاءك الذيت يؤمنون بائتنافقل سلام عليكم كتب رتكم على نفسه الرحمة - ركب الانعام، وكوع على)

تروجه) "اوربدلوگ جب آپ کے باس آویں جوکہ ہماری آیتوں پرایسان رکھتے ہیں تویوں کہرویجئے کتم پرسلامتی ہے، تمہارے رب نے مہر یانی فرمانا اپنے وَمُرْمَقُرِرُ رِیا ؟

یہاں سلام علیکم کے دوعنی ہوسکتے ہیں۔ ایک توبیکہ ان کوالگیبل شاہ کا کاسلام پنچا دیجئے جس میں ان لوگوں رفینی صحائیر کوائی کا انتہائی اعزاز واکرام ہے،
اس صورت میں ان غویب سلمانوں کی دل شنی کا بہترین تدارک ہوگیا جن کے بارے
میں رؤسا ، فرلیش نے مجلس سے ہٹا دینے کی تجویز پیش کی۔ (دوسری صورت) برمجی ملود
ہوکتی ہے کہ آپ ان لوگوں کوسلامتی کی خوشخبری شنا دیجئے کہ اگران لوگوں سے لیں
کوئی کوتا ہی یا خلطی بھی ہوئی ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی اور پر ہرسم کی آفان سے
سلامت دہیں گے۔ دمعارت القرآن جلاس صحیحہ)
سلامت دہیں گے۔ دمعارت القرآن جلاس صحیحہ)
سیام اللہ اللہ المعالی کا شائ تو دیکھئے کہ ان پر ہمون انتہائی شفقت کا

معاط *کرنے کاحکم دیا گیا بلکرانٹر تعلیا ہے انہیں س*لام بمی بھیجا اور انہیں سلامتی کی نوشنخبری سنا لُکنی ۔

الى المرح سوره كہف من سى جى اسى كامكم دباكيا اوراك رئيسوں اوراميرول كونيديد كى گئى جورسول الشرطى الشرطيدوم كى ندرت باركت بيس اس يلے بيٹفائيس چاہتے ہنے كرا ب كے پاس يغريب اور فلس محابر كام شريف ركھتے ہتے ۔ان رئيسوں نے يہ بجويز پيش كى كر انبير مجلس سے ہٹايا جائے يمكنان بد بختوں كو كيا جركر يفلس اس فار فلائلس بيں جن كى كو تى نظير نہيں ۔ ان كے باس فلوس تونييں مكر فلوص اس قدر ہے كہ خودرب العرّت ان كے ملوص كى تعريف و توميت فرما تا ہے ۔

عنون ويعدوريت و بهجه عن الشركة نزديكتنى بابركت اور مضليت كى حامل بهوگى ؟ حامل بهوگى ؟

وان يريدوا ان بخدعوك فان حسبك الله حسوالدى
 ايدك بنصى و بالسم ومنبن و رئيد الانقال عمد )

کی جاعت آپ کی تا ئیدو تعاون کرے گی،اور اگی آیت بیں بھی اس کو بیان فر ماکشزید

اس سے یہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیے نے بن لوگوں کو اپہنے دین کی حمایت اور اپنے آخری پنمبر کی نصرت و اعانت کے لیف تخب فرطایا ، وہ قوم اپنے افعال واعمال *انطلق وکروار ، ظاہرًا* و با طناکس قدر پاک صاحت اورتھریے ہمو*ل گے* يهي وجه ہے كوسى البركوام كومام آ دميوں برقياكس نہيں كياجاسكتا ،كيونكريرجماعست فدا کی متخب شدہ معاعت ہے اور اس کاشا برخو دقرآن کریم ہے -

والذين امنوا وهاجروا وجاهدواف سبيل الله والذبين وطوينصحوا اوكيك هدوالسعومنون حقا لمدمغفرة ورزق

كريع - ريك، الانفال، ٤٠)

رتوجه)" اور جولوگ المان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں بہا دکرتے رہے اور بن لوگوں نے اپنے بہاں تھہ ایا اوران کی مدد کی بیاوگ ایان کا پورائتی اواکرنے واسے ہیں ان سے لیے بوی معفرت اور بڑی فرزدوزی ، و اس آیت کرمیرمین الله تعالیے نے مہاجرین وانصار کی تعریف و ثنااور ب اُن کے پیچے پیلے سلمان ہونے کی شہادت دی اور ان سے عفرت اور باعزت روزی دینے کا وعدہ فرمایا کہ دنیا میں بھی باعزت رہیں گے اور آخرت میں بھی باعزت تمداتعالى كابدابدى اعلان اوللك هـ والمتوهنون حفًّا يُكيبى لوك بخے پیچے مون بن کی عالم ام کا عظمت پر دلیل تہیں ہے ؟

ظامر ہے کہ اللہ تعالی ماضی محال ستقبل سب سے آگاہ ہے۔اس کا پیابدی اعلان كم صحابُ كام شيخے بينے مومن بين بميس اس بات كائكم وتبلہ كريم صحابر كام مح سبعے پکے اور افضل زبن موس مجس، ان کی ظرت اور ان کی تعریف وزنا سے اپنے

ولول كومنوّدكري -

صحائبرً الم الم كاكتنا برامقام ہے كنودالله تعالى ان كے موں بھونے كی تبات

وسے رسیے ہیں۔

 الدين امنواوها جروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهــ وإنفسهماعظمدمجة عندالله واوللك هموالفا برون يبشرهد رتبهد برحمة تمنه ومضوان وجئت لمسرفيها نعيم تغيم خلدين فيها ابدًا ان الله عندة اجرك عظيم وريك التوبرع ٣) جا ن ومال سے جہا دکیا وہ ورہ میں اللہ کے نزدیک بہت بڑسے ہیں ا وریہی لوگ پوسے کامیاب بیں،ان کا رہب ان کوبشارت وبتاہے اپنی طرف سے بڑی دحمت اُ ور برای رضامندی اورایسے با غول کی کہ ان سے یہے ان میں واکم تعمت ہوگی ان میں برہمیشہمیشکرمیں گے، بلاست، اللہ کے پاس برا اہرہے ! يرتيك بدك وه نتورسول بين نهاي صوم مخران سب كم بأوجود اعظم درجة عندالله عند الله عند مالك بين اوران معمقام رفيع تك بفير امت معى رسائى ماصل نہیں کرسکتی، یہی وہ جماعیت ہے جومرادکو پنج گئی۔ان کورب کا تنات کی طرف سے البي دحمنت دوخوان اوروائمي بتنت كى بشادن مل كئى جويميشردسے كى اورالبى لعمت جس سے بیشہ ہیشہ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ خدا کی سم پیبهت ،ی عظیم اورمبهت، کا بارکنت جماعیت سی سیسس کی نظیر چٹنم فلک نے نادیھی تنی اور ندان کے بعکمی دیکھے گی۔ (نوط) شیعول کے شہوٹوشرعلام طبری دقم طرانسے کہ،۔ تتمعادسبحانة الى دكوالمصاجرين والانصارومدهم والثناءعلبهم فقال والذين امنواوها جروا وجاهدو

فىسبيىل الله اى صدقوا الله ورسوله وهاجروامن

ديارهم وارطانهم مس مكة الى المدينة وجاهدوامع دُنك في اعلاء دين الله والَّذين ا وفا ولِصروا النِّبَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هم المومنون حقًّا اى حققهم ايمانهم بالحجرة والتصرة - رجمع البيان جلد اطلام) (تدجهه) مجرالله تعالی مهابرین وانصار کا ذکراورتعریف وثناء کرتے موئے فروا تاہے کہ والدین ...دالآیة ) مین الشداور اس کے رسول کی تصدیق کی، اینے گھروں اور وطنوں سے ربینی مگرسے) مارینے کا طرف ہجرت کی اس کے علاوہ استرتعالی کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا نیز جنہوں نے ان مہابرین کو بنا ہ دی اور نبی کی تا نیدوحمایت کی دلینی انصارہ ہیں لوگ ختیتی مومن ہیں اینی تعدا کے بیے ہجرت کرکے اوردسول عديرات لام كي نصرت كركه ابين ايمان كوسي كردكها يا ي مشبیعه مفسری زبانی دع عمرت صحابّه) دورِحاضر کے شیعوں سے بیے ایک بڑا

مبنق ہے انٹرطیکہ ہمبرت ساتھ دے سکے۔

ال تُمّ انزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين و انزل جنودًا -لع تريها وعذب الذين كفرط و ذلك جزام الكنوين ري التوبر ع م) نستى نازل فرمائى اور ايليك كر نازل فرمائي جن كوتم في بين ديمها اور كافرون كوسزادى

اوربر کافروں کی سزا ہے "

فوائد اس آیت پاک میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمانے ہوئے صحابہ کوام پر ا اپنی رست کی موسل وصار بانش کا تذکره فریایا۔ ہؤا بوں کوغز و و منین کے موقع برا نبدا أن مراحل میں محابر رام اُ کے بائوں اکھ ویکئے تھے ہیکن خدا تعالیٰ نے ان کے فلوب بر اپنی طرون سیسی واطبینان نازل فرمایا جس کانیتجدیه بود که اکھ طرسے موسے قدم دوبادہ حجم كئے، جلنے والے والیں آ گئے اور دبنگ كا يانسر پلٹ كيا- یہاں سے صحائبرکام کی عظمت اور رفعت کا اندازہ سکائیے کہ التدنعائی نے ہمیشہ اپنافضل ان کے شامل حال رکھا ، ان پرسکینہ نازل فربا یا ، ان کی ہمست بنارها ٹی ، بکفرشتوں کے دوبعے صحائبرکام شکی املاد فعرائی ۔

کتے مبارک ہیں صحائہ کوام جن کی کیدن خودرت العزّت نے فرمائی اور جن کی تائیدو حمایت فرشننوں کی معرفت کی ہے۔ ان مقدس بزرگوں کے خلاف زبان کھولنے والے ذراغورکریں کرکن کے خلاف بیزبان استعمال کی جارہی ہے ؟۔۔

(ال) والسابقون الاقلون من المعاجدين والانصار والذين البعوجم باحسان رضى الله عنهم ويرضوا عنه و اعدام جنّب تجدى تحتما الانطرخ لمدين فيها ابدًا و لانك الفون العظيم ريال، السوية ، وكوع ، كل )

ر تعصیمی اورجومها برین وانصارسابق اور مقدم بی اورجنت لوگ اضلاص کے ساتھ ان کے بیرو بیں انسوان سب ساتھ ان کے بیرو بیں انسوان سب سے راضی ہوئے اور وہ سب اس سے راضی ہوئے ، اورانشد نعالے نے نے ان کے بیچے مہری جاری ہوں گی بین بین بمیشر میں گے ، یہ بردی کامیابی ہے ؟

فواعك اس أيت كريه مي التُدتعاك ني مهاجرين وانصار اور الحقيمة الله وانصار اور الحقيمة الله الله كام وده مشايا-

یا در کھیے انبیادکرام تومنصوم ہیں مگر غیر عسوم ہوگوں ہیں صحائبہ کرام ہی کا واحدگرہ ا ہے جن کو انٹر تعاسلےنے اس ونیا ہیں جنتی فراد دبا اور مضائے الہٰی کامٹر فیکیدے عطا فرمادیا۔ دمزید فیصیس آنٹر ہیں آئے گی سے

> ایسے معادت برورِ بازو نیسست تا نہ بخف د خدا سے بخشیب ندہ

اس آیب کرمیمین تمام حہا جرین وانسار کے ایمان ، ان کے اعمال کی قبولیت اور ان کی عظریت وفضیلات کومراحتہ بتلاکر دہتی دنیا تک صحائیر کام نے تداء ورہ براور میا دیت مونا واضح کر دیا اور بتلادیاکد اگر کوئی سیح دل سے ان کی اتباع کرے گا اُسے بھی یہ نومت مل کے اور بتلادیاکد اگر کوئی سیح دل سے اعراض کیا وہ اس نعمت سے حروم ہوں گے۔ اس آیت میں اُن لوگوں کے لیے مقام خوروٹ کر ہے جو صحائبر کرام م کو مرا کہتے ہیں۔ راللہ مداحفظ نامن ہے۔

یہ ادر شاور گرامی ملتا ہے کہ ،-

فبداربالهاجوين الاولين على درجة سبقه مرتم ثلث بالتابعين باحسان نوضح كل قوم على قلى درجات هر ومناز لهرعنده رضح الله على معلى على على موالتضار اعاله مويضوا عنه بسما نالوامن نعمة الدينية والدنيوية رتقسيرصافي صموا مطبوعه إيران)

رتدهه علی ورس خواتعا لے نے مہا برین اولین کے ذکرسے شمروع کیا ہے اوران کے سینتر تن الاسلام والے درجے کا کاظر کھا ہے کا اس کے بعد انصار کوان سے ملادیا ہے ، پھڑ پیسرے درجے میں تابعین باسیان کو بیان فرطایا ہے ۔ لیسس برقوم کواس کے درجات ومنازل کے مطابق جواس کے زریات ومنازل کے مطابق جواس کے زریک ہیں کھلے۔ اوران کی طاعات اور پست درجہ اعمال کو قبول کر کے اپنی دضا مکا اظہار فرطایا ہے ، اور وہ رضحا برکام شم بھی ان کے عطاکر دہ دینی و دُنیوی متول کے این میں ہوئے ہیں ۔۔۔۔ ورای کا دور امشہ و رفتہ در الاکام شانی اعتراف کرتا ہے کہ ،۔۔

است ابقون الاقلون بین پیشے گزیدگان پیشینان آسے آنہا کہ بعقت گرفتند برعامت مونماں دراہان من المہابرین از بہا ہرین اے آتا کراد کر بجرت کردندو بمدینہ آمدند- اضلاصترالمنہاج ص) لیعنی بعقت ہے جانے والے پہلوں سے ایمان میں بہاجرین میں سے نبوں نے مرّمعظمہ کو چھوڑا اور مدین منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ الفضل ساختھدت بہ الاعداء اس کا نام ہے۔

تقرتاب عليهمانة بهمروف محيم ريك،التوبة عمرا)

اس آیت پاک بین ایک ایم واقعه کی طرف امث را فراند بروسته اس بات کو واقع فرما یا کردین ایک ایم واقعه کی طرف امث را فراند و افع فرما یا کرجهان تعدا تعدال کی مثنین رسول الشرسی الشریع استرم برانیال بین و بین آپ کی برکنت سے مها بوین و انصار بریمی الشریعالی کی مصوص توجه اور مهر بانیال رئیس بین کدان کو ایمان وعرفان کی دولت سے شرف فرما یا اوران کو دینی امور سے مرتبی ایمان کردیا کر دیگی بیان کر دیا کر دیگی کردین کردیا ک

ہے کہ ان سے اس سئر میں فرنس ہوگئی لیکن یہ بات بھی ہمیشہ کے سیاف وہن نشین کردوکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبقبول فروالی اور مغفرت سے نوازا۔

س وعدالله الذين امنوامنكم وعملوا الصّلات ليستخلفته م

فى الص كما استخلف الدين من قبلهم وليمكن له عددينهم الذى الرتضى له عرو ليبدّلته عرم بعد نعوفه عرامنا يعبدوننى الإيشركون بى شيئًا - الآية - رب، النور، ع)

ر توجه ) اورتم میں جو لوگ ایمان لاوی اور نیک علی کریں اُن سے النر تعالی و عدوفرماتا ہے کہ ان کو زمین میں جو لوگ ایمان لاوی اور نیک علی کریں اُن سے النر تعالی و عدو نورات دی تھی اور بھی کہ ان کو ان کے بیلے تو تت دے گا اور ان سے بس دین کو ان کے بیلے تو تت دے گا اور ان سے اس نو دے گا بشرط بیک میری جا دت کرتے دہیں کہ میرے سا تھ کہ تھم کا شرک نہ کریں ہے میرے سا تھ کہ تھم کا شرک نہ کریں ہے

عضے شیخ الاسلام علامتینی احمی آئی وحمۃ انترعی فرما نے ہیں کہ بر مین مطاب فرطا و فرط کے وقت کے لوگ کو یہ بین ہوان میں اعلی درج کے نیک اور سول کے کامل بھی ہیں اُرسول کے بعد ان کے بعد ان کوزئیں کی حکومت دے گا اورجودین اسلام خلاکویستد ہے ان کے باحقوں سے دنیا میں اس کو قائم کرسے گا گو باجسیا کہ نفظ استخلاف ہیں شارہ ہوں سے وہ لوگ محق و نہوی بادث ہول کی طرع نہ ہوں کے جگر پنجیر کے مانشین ہوکر آسمانی بادش ہول کی طرع نہ ہوں کے جگر پنجیر کے مانشین ہوکر آسمانی بادش ہول کا علائ کریں گے اور دین تی نہیادی جماییں گور گا ہوں وہ کامل امن واطینان کے ساتھ اپنے کورک کا دوروں وہ کورک کا میں اس کام کے اور دنیا ہیں امن وامان کا دوروں وہ کی بان مقبول و عوز زبندوں کی متازشان یہ ہوگی کہ وہ خاتص خدا ہے ہوگا ، ان مقبول و عوز زبندوں کی متازشان یہ ہوگی کہ وہ خاتص خدا نے واحد کی بندگی کریں گے جسس میں ذرہ براہٹرک کی آمیزش نہ ہوگی پٹرک جلی کا تو وہ کامل کا میرش نہ ہوگی پٹرک جلی کا تو وہ کامل کی بندگی کریں گے جسس میں ذرہ براہٹرک کی آمیزش نہ ہوگی پٹرک جلی کا تو وہ کامل کا میرش نہ ہوگی پٹرک جلی کا تو وہ کامل کا میرش نہ ہوگی پٹرک جلی کا تو وہ کی بندگی کریں گے جسس میں ذرہ براہٹرک کی آمیزش نہ ہوگی پٹرک جلی کا تو وہ کامل کا کوروں کی متازشان کی بندگی کریں گے جسس میں ذرہ براہٹرک کی آمیزش نہ ہوگی پٹرک جلی کا تو وہ کی بندگی کریں گے جسس میں ذرہ براہٹرک کی آمیزش نہ ہوگی پٹرک کے کا کا کوروں کی متازشان کیا کی بندگی کریں گے جسس میں ذرہ براہٹرک کی آمیزش نہ ہوگی پٹرک کے کامل کی بندگی کریں گوروں کامل کی بندگی کریں گوروں کی میں کریں گوروں کی کوروں کی پٹرک کی کی کوروں کی کوروں کی کی کی کوروں کی کوروں کی کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کوروں کی کی کی کوروں کی کی کوروں کی کی کوروں ک

ذکریں کیا شرکتی کی ہواہی ان کو نہ بہنچے گی ، هرف ایک خلاکے غلام ہوں گے۔ اس سے ، اس پر بھروس کی گئے۔ اس سے امبدرکھیں گے، اس پر بھروس کی گئے۔ اس کی رضا بیں ان کا جینا اور مرنا ہوگا ، کسی دوسری کونتی کا نتوف وہراس ان کے پاس نر پھٹکے گا ، ذکسی دوسر سے کی نوشی ناخوشی کی پرواہ کریا گے۔ الحد للّہ کریہ وعدہ اللّٰی چاروں خلفار وقتی اندھنہم کے باتھوں پر پورا ہُوّا اور ذبیانے اس تھے مہالشان پیشکر کی کے ایک ایک مرف کا مصلات اپنی انکھوں سے و کھے لیا کی (فوا پر القرآن مسالیہ)

مغتى عظم باكستان مصرت مولانامفتى محضفيع صاحب رحسرالله علير مكت إلى:-

" یہ آیت حضرات فلفاء را شدین کی خلافت کے حق ومیح اور قبول عنداللہ ویا بیت بیں اللہ تعالی نے جو وعدہ عنداللہ وی دلیل ہے کیونکہ اس آیت ہیں اللہ تعالی نے جو وعدہ المبیت اللہ وی انہیں معفرات کی خل فت کوحق وہیجے نہ مانا جائے جیسے روافض کا خیال ہے تو بھر فرا تن کا یہ وعدہ ہی کہیں بولانہ بی جائے جیسے روافض کا خیال ہے تو بھر فرا تن کا یہ وعدہ ہی کہیں بولانہ بی جھا کی رمعارف القرآن عبلہ ہو المہیں)

حضی است خلفا درائ رین کی عظرت وضیدت برغود فرماریم کر الله تعالی کے نود یک الله تعالی کے نود یک الله تعالی کے نود یک الله تعام و درجہ ہے ۔ اور ان کی ملافت کس کی طرف سے ہے۔ اس بھی اگر کوئی ال تعقرات گرامی قدر پر طنز و نشین سے کے نشتر میلا کے توانہیں قرآن کرم کی اسی آبت کا آخری مقد بعور دیجھنا چاہیے جسس میں ارشاد ہے :۔

فن سے فر بعد دلا فاولیک هدرالفسفون و یعنی است بوت الفسفون و یعنی است بوت انعام کے بعد نامشکری کرناکسی سریف کانہیں بلکہ افرمان اور باغی کاکام ہے بعضرت شاہ جدلات درصا سب محترث وہوی فرماتے ہیں کہ است وادر آن کے فضل و تشرف سے مسئو ہوا ان الفاظ کے اربعہ کی صلافت وادر آن کے فضل و تشرف سے مسئو ہوا ان الفاظ سے اس کامال مجھاگیا ہے ہ

رنو دی استیده کی مختم مفتر ملاکات نی تمطراند که :-معفوڑے،ی عرصہ میں اللہ تعاسط نے موضوں کے ساتھ یہ وہ وہ الکاکر دیا ہجزیرہ العرب عمالک کسرئی اور روم کی تمہران کے حوا سے کر دسبتے ہے دومر مے فسرعلام طبری ککھتے ہیں کہ :-

"والمعنی لیوس انهد وارض الکفار من العرب والعجم فی بعد المرب والعجم فی بعد المرب والعجم فی بعد المرب والعجم معنی برید کار المرب و کم کار کار المرب کار کار کار کار المرب کار کار

قاریخ اس بات کشا ہے کے عرب وعمم کی مکم انی خلفائے داشدین کے باتھوں رہی -

@ قل الحمدالله وسلام على عباده الذيب اصطفىء الله

عير امايشركون و ربط النمل عم)

دندہے ہے آپ کہئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے بلے سزا وار ہیں اور اس کے اُن بندوں پرسلام ہوجن کو اس نے نتخب فرواباہے ، اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو شرکے عقہ اِنے ہیں ''

فوائد اصرت مبدالله بى عباس سدر وايت مي كراس ميدمراد اصحاب في است مراد اصحاب است است مراد اصحاب است ميد است ميد است ميد است ميد است ميد واخرو عبد بن جميد والمربع واخرو عبد بن جميد والمربع وغير بهم )

مراد بیسب کربر ایک ایسی جماعت ہے جس کواٹ تعلیے نے اپنے دین گر بیلغ اور اپنے رسول کی حمایت کے لیے نتخب کیاہے ، اور جس کوخود خدالیہ خد کرے اس کی عظمیت کاکیا پر جینا ہ حدیث پاک سے بھی اس کی تاثید ہوتی ہے۔ دکنزانعمال جدیاطات الاستیعاب جلد اصلا)

(١٦) من المؤمنين رجال صدقواما عاهدوا الله عليد فنهدمن

فضی غبه ومنهدمن بنتنظر و ما بدلوا تبدیلا - دیگ الایواب ۳۰) دنوجه ه ان پس کچولوگ ایسے چی پی کرانهول نے جس بات کا اللہ سے پرکیا تھا اس بیں ہیے اُ ترسے پھریعفے نوان میں وہ ہیں جواپنی ندر پوری کرچکے اور بعقے ان ہیں مشت تی ہیں اور انہوں نے وران غیر و تبدّل نہیں کیا "

قوائد اس مبلے رکوعیں اللہ تعالی نے منافقین کی برعہدی کا وکرفر مایا کہ یہ اس کے برکس رسول اللہ طیر وعدہ نمال فی کرتے اور میدانِ جہادہ ہا کہ جاتے تھے اس کے برکس رسول اللہ طیر و کم کے سحائہ کام جس بات کا عبد کرتے تھے اس کر دکھاتے تھے 'بہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بھی مشکلات ہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کا دامن نرچیوڑا۔ دین اللہ کی تائیدا ور پنجم بر آخران مان صالتہ طیر و کم کی دفاقت کا مق اداکر دیا ، انہوں نے اللہ اور ادال و وطن سے کیوں نہ باتھ وصونا پڑا جائے کہ ان اور ادال دو وطن سے کیوں نہ باتھ وصونا پڑا جائے کہ ان اور ادال دو وطن سے کیوں نہ باتھ وصونا پڑا جائے کہ ان عبد پوراکر دکھا دیا یعنی اللہ کی نا اور ادال دو وطن سے کیوں نہ باتھ وصونا پڑا جائے کہ این عبد پوراکر دکھا دیا یعنی اللہ کی فاطر اللہ کے داستہ میں جان دسے دی اور شہادت کے اجاز میں بین کہ وقت آئے اور جان جان افرین سے مرکز کر دول مول ور اس ان خلامی میں گئی دون نہیں آیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ کہ وقت آئے اور جان جان ان افرین سے مرکز کر دول مول ور ان میں بین کہ دون نہیں آیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ کہ وقت آئے اور جان جان ان افرین سے مرکز کر دول مول ور ان خان میں ان کو عبد کیا جو کہ دون نہیں آیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ کہ وقت آئے اور جان جان ان افرین سے مرکز کر دول مول ور ان خان دور ان مول ور ان میں کا مرکز دو جانفر استاجاؤں۔

"مان میں جن کہ کو مول ہیں جنہوں کے مرکز کر دول مول کی کے مرکز کر دول مول کے دور کر دول مول کر دور جانفر استاجاؤں۔

"مان میں جن کر کر دور جانفر استاجاؤں۔

اس هوقانت اناء الليسل ساجدا وقائمًا يحذى الاخرة ويرجل محمة ربه قبل مل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون اتمايتذكر اولوالالباب ربين الزمرع مل

رترجين بعلا بتخض اوقات شب بي سجده ونيام كى عالت مي عبادت كرر إ

ہو، آخر نت سے ڈورٹا ہوا ورا پہنے پروردگار کی دحمت کی امید کرر باہو، آپ کہنے کرکیاعلم ہا اورجهل واسع برابه وتع بين، واى توكفيعت كيلت من جواباعقل بين ! اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے کفاد کے بالتقابل مون و محالبہ کرام ا كمصقات كى تعريب اوران كى عبادت كذارى كانقشة پيش فروايا سيے كه جوعضرات واتول ميرمجي قيام وركوع وسجود كعما تفاييت برورد كاركى بندكى كرتاءات کی دمرت کا امیدواد ہوا ورالٹر کے عداب سے ورتا ہو بھلا بنا و ایسا پاکیزہ بندہ اور اس کے مخالعت یعنی **کا فروشرک کہیں** دونوں یکساں ہوسکتے ہیں ، نہیں *مرگزنہس*یں -معنى برقاكهانتُرتعاسك نعصمابركام أكتعريف وتوصيعت فرمائي اوران كي عبادت کو اپنے حضور ٹرمزتے قبولیدے عطافر ماکر دوسروں کے بیلے نمونہ بنایا۔ قرائِ کریم کی دوسری آیات سے بی اسس کی تائید ہوتی ہے رسید ناحضرت علی الرفضیٰ نے بھی مضرات صحافة كرام و كي يه بى صفات بيان فرما ئى بين - دريك في البلافة به أو ديكه كتاب بذا كام مفرت يحلى البكائم نيايك مرتبرسيدنا مضرت عبداللدين عمر كومبي آيت بشصة مناآب نے فرمایا کہ سینفس سی کاذکر قرآن کریم نے ان کلمات بیں کیا سے وہ توضوت عثال بنعفان ہیں بیونکران کی شان بہی تنی کہ پوری دانت ہجدا و تبلا وت بیں كنرمانى مى ومعادي القرآن)

مع ايسانه مرولله جنود السموت والارض وكان عليما حكيما أله مع ايسانه مرولله جنود السموت والارض وكان عليما حكيما أله ليدخل المومنين والمومنات جنيت تجرى من تحتها الانطر خلدين فيها ويكفر عنه عرسيا تحدوكان المناح عند الله فون اعظيما أوريس الفتح على

 مردوں افدسلمان عورتوں کو ایسی بہشتوں میں داخل کرسے بن کے نیچے نہریں جادی ہوں گی بن میں ہمیشہ کور ہیں گے اور تاکہ اُن کے گناہ دور کر دسے اور برانٹنو کے نزدیک بطری کا میابی ہے۔

قوائد المراب المراب كاس آيت سعوم بؤاكه محائر كام كفوب برالترتعالى نه والمعائر كام كفوب برالترتعالى نه والمينان بازل فرمايا و الدوابان دعوفان من ترفيات سع نوانا وانهي جنست مي جميشه كه يه دسنه كا وعده فرمايا وان كالمزوديول الغزيو كومعاف فرمايا اورير بهرت برمى دولت مع جوم ما بركام كم كول كئى و

کتنے مبارک اور سعاد نمن بین حضرات صحابت کا جنہیں اسس دنیا ہی بین مواقع الی کا دوال دولت ورحمت سے وافر حصد طلا اور جیشہ اللہ تعاسط کی وحتوں کے سائے بین رسمے۔

اسی سورت پاک میں دوسری جگه ارسشا د فرمایا ، ـ

ول فانزل سكينته على رسول وعلى المؤمنين والزمه عركل مة التقولى وكانول احق بها و اهلها وكان الله بكل شي عَلِيمًا و المنتج عص

د ترجمه السرتعالى نے اپنے دسول كواور مونين كواپى طرف سے على عطافرالا اورانلد تعاسے نے مسلمانوں كو تقوى كى بات برجمائے ركھاا وروہ اس سے زيادہ سنتی بیں اور اس كے اہل ہیں اورانلد تعالى مرچيز كو نوب جانتاہے ؟

بی اوراس سے الی بی اوراندلعای برویر تورب جا متاہدے ہے۔ فوائد اس آیت سے بی معلم بری اکھی برکام خیرا اللہ تعلی کی صوصی توجاوہ برانیا محصوبی اوران کیلئے کامت اتقالی دیا بی کلمی توجید ورسالت) کولازم کردیا ، اوراس دکلمیز نوجید ورسالت) سے صحابہ کام آس دنیا بیں بھی شخصے اور آخریت ہیں اس کے نواب کے اہل ہیں ۔

اب اگر کو تی خص ان کے خلاف زبان درا دی کرتا اور انہیں کا فروم تزدر معا ذاللہ کہتا ہے اس کا مطلب بیسبے کر خلا تعالی نے بیکام تروید ورسالت اُن کو دیا جو اس کے

مستی مذیقے ۔ رمعا ذائد محالیہ کرام کی دخمنی وعناد کا تیجہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیے کی کستانی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نبیام ظاہر ہے کہ عذاب میں سے سواا ورکھی ہم ہیں۔ راعا دنا الله منها)

رنوب سيدنا صفرت على المرتفى في محائد كرام كى نشان بيان كرت بوئ اس كوفر مات بين كر.

«رَحَمت کے فرشنے ان کوس لام کرتے سے ان پرسیمنہ ورحمست نازل ہوتی تقی؛ ذہیجا لبلاغة مصد دوم ص<sup>۱۳</sup>۲، اور دیکھے کتاب ہٰڈاکا صب)

رم لقدم می الله عن الم و منین اذیبایعونگ تحت الشجرة فعلم مانی قلوی حدونا نول اسکین ته علیه حدوا تا به و فتح قوی الدی الله عن الله مانی قلوی تعدید و اتا به و فتح قوی الله تعدید الله تعدید تا الله موفق الله تعدید می التحقیق الله تعالی ای ساله و این به تعدید ت

رکیرگادرخت تھا کے نیچے جہا و پر ہیعت کی اور اچنے وست مبارک کوسیدنا مفرت عثماناً کا ہاتھ قرار دسے کور ما یا کر ہے ہیوت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس بعت کو بیعت الضوان مجی کہتے ہیں ۔۔۔۔۔

جن جن حضرات من أكرام أن التوسى الترسى الترسى الترسيم كم دست مبالك بريوت فرما أي تقى الله تعليه و مرائع تقى الله الله الله الله و الله تعليه و الله تعليه و الله تعليه و الله تعلى اله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعل

الله تعالى بن سے دامنى ہوجائے أن سے چركہى فقر نہ ہوگا ۔ اب بتائيے بو النه تعالى بارگاه ميں وہ كا اور لعنت وطا مت كرا ہے فعلى بارگاه ميں وہ كن قد مجم ہوگا ؟ كر فعدا تعالى الحقوان سے دافنى ہونے كا اعلان فرانے ہيں اور يہ بدبخت ان كے بارے بي تبراكرتا ہے ۔ ايسے گستانوں اور مجم موں كے ليے عذاب فعدا وندى تيار ہے ۔ فاقع واالنا والتى وقود ها التاس والحجادة أعدت للكف دين ۔ وفود ها التاس والحجادة أعدت للكف دين ، وفود ها التاس والحجادة أعدت اللكف والله و

ر الهه المن المن فرمودند بدورخ نرود کیکس ازمومنال که درزرشهره این میمنال که درزرشهره بیعت الضوان نام نهاده اند بجهت آنکه حق تعالی درخ این ان فرموده اخد رضی الله عن المده مندید الحر رئف برصاتی بولد آیات بین تصلول ملت معنوصلی الله عن المده مند را این کرنی ایک میمی دون میس معنورصلی الله علیه و الله میل درخت کے نیجے بیعت رضوان کی تنی کیوں کر میں نہ جائے گاجنہوں نے درخت کے نیجے بیعت رضوان کی تنی کیوں کر میں فروا تے ہیں و لقد درخی الله عن الله مندی الآیہ مندی الله من

اَ مُعَمَّدُ رَسُولُ اللهِ قَالَذِن مَعَهُ اَشِدَاءُ عَلَى الكُفَّارِرَحَاءُ بُيْنَهُ مُعَ مَوْلِهُ مُرَكِعًا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

گاکہی دکورع کرہے ہیں کے تاربوعہ تا تیرسے ہیں اللہ تعالی کے فضل اور دضامندی کی بستجو
میں مگے ہیں اُن کے آثار بوعہ تا تیرسے دہ کے ان کے تیم وں پرنایاں ہیں بیا نیکے
اوصا ف توریت میں ہیں اور انجیل میں ان کا یہ وصف سے کرچیسے ہیں کہ اس نے ہی سوئی
انکالی پھراس نے اس کوفوی کیا پھر و کھینی اور کوئی ہوئی پھراپنے تنہ پرسیدی کھڑی ہوئی
گئی کرکسانوں کو بھیل معلوم ہونے دگی تاکہ ان سے کافروں کو جلاوسے ، اللہ تعالی نے ان
لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر دہے ہیں ، مغفرت اور انجر تیم کا وعدہ
کوکہ کے دکھا ہے ؟

بيان كا من درويت يوم مين توجوع المريد بين المارية الم

برطی دلیل موتی۔

ر دریں است اور میں است کا در الدر الدر میں الدر میں کا معیت اور میست کا فسر ف الدر الدر میں الدر میں کا فسر ف ا بو ابتلایا بھیران کی فاص صفات بیان فرائیں جہاں تک معیت و میست نبوی کا تعلق ہے کوئی عمل اس کے گردِراہ کونہیں پہنچ سکتا تھے ر

یہ دترہہ بلند الاجسس کومل گیسا

صحابرلام الله کی پہلی صفت پر فرمائی کہ اشدّاء علی اسکفار پر مفت کسی دلیل کی معتاج میں مولیل کی معتاج نہیں ولیل کی معتاج نہیں کے شاہد علی انہوں نے جربرموٹرپراس معتاج نہیں کہ اسلام پر قربان کردیا ۔ کام ملاہرہ کیا ، حسب نسب، خاندانی رشتے ناتے سب کواسلام پر قربان کردیا ۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی ''دُرَحَمَاءَ بَنْیَنَهُمْ '' پیصفت بھی کسی دلیل کی تماج ''

لع تقیل کے پے احقر کارسالہ سما بر کرام اور استی رسالت ما ب ماحظ فرمائے۔ د طف کا پست، واسلا کم اکیٹری مانجسٹروانگلینٹر)

صحابہ کام<sup>نا</sup> ایک دومرسے سکے تحت ومہوب ہمدر دونمگسازہ مدم وہمازستنے اوٹ<sup>و</sup>ہیشہ محدّت وانورت ،مجسّت والعنت سے پنین اُستے ستنے ،ایک دومرسے کی نوشی اور فم میں بڑار کے ٹریک ستنے ۔مہاہرین انصار سے عمِست کرستے ستنے اور انعمار مہاہرین سے عمِست کرتے ہتنے ۔

جہان تک خلفا داشرین گا کہ بس میں تعلق ہے وہ بھی نہایت مجتانہ اور ودستانہ تعلق من وہ بھی نہایت مجتانہ اور ودستانہ تعلق عقا ،ایک دوسرے کے درشتہ دار بھی متھے اور ایک ووسرے کے یار بھی اِن لوگوں کے بارے بیں جولوگ عداون ونفرت کے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں وہ قطعًا جسو اور خلط ہے۔ ایسی خبروں پراعتبار کرنا قرآن وحدیث کی مخالفت کرنا ہے ہے۔

التُرْتِعالَى فِ كَمَالُ المِانَ كَرَمَا تَعْمَالُهُ كَمَالِعُ لَمَا يَكُنَ وَكُرْمُوا يَاكُرِدُوكُ نَهَا يَتَ بى اخلاص كيرا تقد دكوع وسجده بمن پطست تعداكى يا ديس مكن رسبت بن اورمباوت و اخلاص كايرنوران كى مبارك پيشانيول پرصاف نظرار إسب - دِن كى آنكيس بول وه ديكيمه )

ادرصی بُرُامُ کی پرشان ڈظمت ہمرف قرآنِ کیم کی زباتی نہیں بکر پہلی کتب ساق تورات وانجیل میں مبی ان کی فعتوں اوعظمتوں کو بیان کیا گیا تھا اور پہلی امتوں کے سامنے بھی صحابۃ کام کا کی خطمت کے ترانے کشنا نے گئے تھے۔ دسویوکس قدرمبال اودمقد کسس گروہ ہوگا )

دنیا ہیں بھی ان کی عظمت کا مُرنسکا ہوا اور آخرت ہیں بھی ان کے لیے عفرت و بخششش ایجنلیم اور رحمتِ الہٰی کا سابیہ ہوگا۔

برای بدخت وبدنصیب بے قام میں بوصحاتہ کام خصوصا خلفارات بن خ مسغینط وفضیب، کینہ وحسد دکھتا ہو۔ دانٹر تعالیٰ ہم سب کو بچا ہے، آئین دنو سطین اندوس کے شہر فسرعلام طبری اپنی تفسیری و آمدی کا قول

لْمَعْيِسُ كِيكَ انقرَى اليفُ، رَسْتَهُ فارُوقٌ وَكُنُّ ؛ دَكِيتُ رَصْحُ كَابِسْهِ . ـ اسلامک اكبارِي مانجسْ

نقل كرتے ہيں ،۔

اوراُن کے جانہ کہ یہ بینال النہ تعالی نے صرت مجھ کی النہ علیہ کا اور اُن کے حابہ کی دی ہے۔ یہ نثال النہ تعالی نے صرت مجھ کی اللہ وی اس کے اصحاب اوراُس پاس رہنے والے مومن ہیں جو اُنہائی کمزوری اور قلت میں تعربی خوری اور قلت میں تھے جیئے تیر روع میں چری فضل کمزور جو تی ہے ، پھر موٹی اور فضوط ہور کو ما مارتی ہے والی طرح میں نہا مارتی ہیں کو ایس خوری ایک میں میں بین ایک ویر سے سے مل کر مضبوط ہوگئے اور توریس خوری مومن ہوری کے اور اپنی خلافت پر لور سے کھڑے ہوگئے تا کہ اللہ تعالیٰ طاقت وربی گئے اور اپنی خلافت پر لور سے کھڑے ہوگئے تا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور میں کی اور جسے کھا کو پڑا اُسے بعتی فعد نے ان کو بہت کثیر بنا دیا اور میں موری کے الزیم الم میں موری کے کا فرول کو فقت دلائیں ؟ رجمی البیان لیا منک بحوالہ تحقیا مامیہ موری کے کا فرول کو فقت دلائیں ؟ رجمی البیان لیا منک بحوالہ تحقیا مامیہ موری کے دور سے کہ میں میں موری کے دور سے کہ میں موری کے دور سے کہ میں میں موری کی میں میں موری کے دور سے کہ میں موری کے دور کو میں موری کے دور سے کہ میں میں موری کی میں موری کے دور سے کہ میں موری کی میں موری کے دور سے کہ میں میں موری کے دور سے کہ میں میں موری کی میں موری کے دور سے کہ میں موری کے دور سے کہ میں میں موری کے دور سے کہ میں موری کے دور سے کہ میں موری کے دور سے کہ میں میں موری کے دور سے کہ میں موری کے دور سے کہ میں موری کے دور سے کھڑے کے دور کے دور سے کہ میں موری کے دور سے کہ کو دور سے کہ میں موری کے دور سے کھڑے کے دور سے کہ کو دور سے کہ کو دور سے کہ کو دور سے کو دور سے کہ کو دور سے کو دور سے کہ کو دور سے کو دور سے کہ کو دور سے کہ کو دور سے کھڑے کے دور سے کہ کو دور سے کو دور سے کہ کو دور سے کو دور سے کہ کو دور سے کہ کو دور سے کہ ک

(۲) تورات وانجیل میں صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی گئی ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آب کل تورات وانجیل فرقت ہے اورا غلاط سے تیر ہے کے مکن ہے بہت سے مقامات پراس مثال کوا وعظمت صحابہ کو بیان کیا گیا ہو ۔ تاہم تحریفات کے یا وجود ایک دو موالے ملاحظ فرمائیے ۔ عہدنامہ قدیم (CLD TESTAMENT) میں برآیت ملتی ہے :-

من خداوند سینا اور شیرسان براشکار توا وه کوه فامان سی منداوند سینا اور شیرسان براشکار توا وه کوه فامان سی مبورگرین اور کیل کا اس کے داہنے باتھ بران کیلئے آتشین تمریعیت تفی وہ اپنے لوگوں سے مجبت رکھتا ہے اس کے سب منفکس تیرے باتھ ہیں اور تیری باتوں کو منفکس تیرے باتھ ہیں اور تیری باتوں کو مامیں گے '' (تورات استثناء باب سے آیت ایا تی)

القصيل كريدانقرى اليف والجواب الصعيع لمن حوف كتاب المحليم والمسيع (تحريف كريف كريم) المانظ فروائيد و رفيف كالبيت، اسلامك أكيثري مأني لمران تكلين ا

بهان نک انبیل (NEW TESTAMENT) کاتعلق ہے اس بین تمثیل کا اس طرح وکر ہے و۔

"اورکچیداتھی ڈبین ہیں گرسے اورکھیل لائے، کچیدسوگذا کچیدساٹھ گئا کچید تیس گنا جس سے کا ن ہووہ شن سے ہے کا خانجیل مننی تال انجیل ہے قسے میں یہ الغاظ ہیں ،۔

وداس نے کہا خداکی بادر شاہی الیی ہے بیسیے کوئی آدمی زمین میں نہے دار اسے اور مات کوسوئے والی کو جائے اور وہ نہے اس طرح اُسکے اور موضعے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ جیل لاتی ہے، پہلے بتی چر بالوں میں تیار وانے کھر جسے آب جیکا تو وہ فی الفور ولائتی مگا اسے کیونکم میں تیار وانے کا فرقت آبہنچا کا ربائے )

اسے كى مزيدوضا حت" الفضىل مسائلىمددنت به الاعداد" كے آخر پس آئے گی-انشادائند

(۲۷) ان الذين يغضون اصواتهم عندرسول اوليك الذين امنعن الله قلوبهم المتقلي المعرمغفرة قراجرعظيم وريك، المجرات، ع، ا

د توجه ہے ہے۔ کہ بی اور الک کے در اللہ کا الدوں کو در اللہ کے ساسنے لیست رکھتے ہیں ، ان یہ وہ اوگ ہیں ہیں ہے ہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تلویب کو انتر تعاسلے نے تقوی کے لیے خاص کر دباہے ، ان لوگوں کے لیے خاص کر دباہے ، ان لوگوں کے لیے خفرت اور ایر عظیم ہے ہے

فوائد اس آیت کریر سے یہ بات علم ہوئی کرا سُرتعالی نے صرات صحائی کرام اُ کے اُسٹ کے لیوب کو جانچا اور کا میاب پایا تو حالص تقوٰی وطہارت اللّٰہ بیت و خشیت کے لیے تیاد کر دیا۔

غور قرماتیہ اصحائیر کرام گئے دلوں کو پر کھنے والا ضلام و اور ان کے دلوں میں تقوٰی ونگہ بیت کوخانص کرنے والا بھی تقلب انقلوب ہو توکیا صحائیر کرام کا پھر بھی اپاک رہیں گئے ؟ نہیں ہرگزنہیں ، وہ پاک اورصاف تقریب ہتنے ا در کمال نقوٰی کے ساتھ

ى منصف تھے۔

واعلمواان فيصحرسول الله لوبطيعكم في كتيبر من الامر لعن تعروالكن الله حبّب اليكوالايمان وزينه في قلوبكم وكرواليكم الكفر والقسوق والعصيان اوللك همالزل شدون أفضلامن الله ونعمة والله علي حكيم وريك الجرات على

دنوجہ ہے اورجان رکھوکتم میں امٹرکا دسول ہے۔ بہتسی باقیں البی ہوتی ہیں کہ اگراس میں تمہا داکہ ناکریں توتم کوبڑی ہیں کہ اگراس میں تمہا داکہ ناکریں توتم کوبڑی خرت بہنچے لیکن الٹرتعالی نے تم کوایمان کی جمیت دی اوراس کوتمہاد سے تم کونفرت دی اور کھراوٹس اورانعائے کے نفس اور انعام سے داہ داست پر ہیں اورانعر انعاسے جانبے والاحکریت والاسبے ہے

فوائد تقاا دران کے دلوں میں ایمان کی زبینت موجود متی نصرف ایمان مجوب مقابل کفر نسق اور نافر افی سے ان کوشد برنقرت تھی ، کفرسب سے بڑاگناہ ہے ، پھیئرت و ، گناہ جو زبان سے ظاہر ہموا ور پھیر عصیان جو کفرونسق سے کمتراوعلی ہے یعنی صحائب کلائے کے دلوں میں انٹر نعالی نے جو سب سے کمتر درجہ کا گناہ تھا اس کی جی نفرن طوال دی۔ بھر فرمایا کر تقیقت میں یہی لوگ رشہ و مہابیت کی ماہ پر ہیں اور فیضل خدا و ندی اور عطیشہ ربانی ہے۔۔ اب اس فضل خدا و ندی اور عطیشر ربانی پر تنقید کرنا یا فقص نکا انا انٹر کے اتخاب كى فخالفت اوراس كفيصو پرافتراض كرناس بوكسى موس كاكام نهيس بوسكتار ( به الايستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اوليك اعظم دم جة من الدّين انفقوامن بعدوقا تلول وكلاوعد الله الحسنى ولالله بعاتع ملون حب يوء ريك ، العديد ، على

دنوجه البحول فق محرے پہنے ترج کی کے اور اللہ تعالیٰ وہ لوگ ورم بول کی اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے بڑے بول نے بعد بین قرج کیا اور لڑے اور اللہ تعالیٰ نے بعد لائی کا وعدہ سب کرد کھاہے اور اللہ تعالیٰ کرتمہادے سرب اعمال کی پوری جرہے یا اس آیت کریہ سے پہنچ اسلام قبول اس نے نتح کم سے پہلے اسلام قبول اس آیت کریہ سے پہنچ اسلام قبول کرے بعد ایمان کی دولت سے مال مال ہوئے مگر جہاں تک سب کے سب محا بر کام شکے بعد ایمان کی دولت سے مال مال ہوئے مگر جہاں تک سب کے سب محا بر کام شکے عادل جمتی با کہان اور جنتی ہونے کا تعلق ہے گریہ بتلاقی ہے کہ وہ سب کے سب قبل اسلام کا درجہاں تا ہے بعد اس سے ان کے طور پرجنتی ہیں خواہ وہ فتح مکہ سے قبل اسلام کلئے یا فتح کم سے بعد اس سے ان کے مغور وجنتی اور عادل ہوئے رکوئی آئر نہیں پڑتا ۔

(تدویه) ان حاجتند مها برین کائی ہے بواپنے گھرول سے اور اپنے مالوں سے ملاکر دبئے گئے وہ النّد تعالیٰ کے نفسل اور وضا مندی کے طالب ہیں اور وہ النّداوراس کے دسول کی مدور نے ہیں ہیں لوگر ہیے ہیں ہ اور ان لوگوں کا بھو دارالا سلم ہیں بادرایان میں ان کے بیس سے قرار کم بیٹرے ہوئے ہیں بخوان کے پاس ہجرت کرکے آتا ہے اُس سے میں ان کے بیس اور مها برین کو تو کھو ملتا ہے اس سے اپنے دلوں ہیں کوئی دشک نہیں پارٹی ان بیار پاتنے اور اپنے سے مقدم کہ کھتے ہیں اگر جہان پرفاقہ ہی بھو اور تو نفس ابنی جمیعی کم بیٹری سے تفوظ دکھا جا و سے ایسے ہی لوگر کی فلاح پانے والے ہیں ہ اور ان لوگوں کا جوان کے بعد آئے بھو دھا کر ہے ہیں کہ اسے ہما دسے دلوں ہیں ایمان والوں کی طرف ان مجائیوں کو چو ہم کہ ہیا یا ن لا چکے ہیں اور ہما دسے دلوں ہیں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہوئے دیکھی اسے کینہ نہ ہوئے والے میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہوئے والے بھارے در ہما در سے دلوں ہیں ایمان والوں کی طرف

پہلے مہاجری کے فاص اوصاف بیان کرکے ان کی عظمت کو آجا کر کیا کہ یہ ہے مہاجری کی مضا ہے لیے وطن سے جا اوطن ہونامنظور کیا اور اسس جلاوطن ہونے میں مجان کی کرئی ذاتی نیت نہیں تھی بلکھ خسا ور محض رضا کے اپنی مطلوب مقصود تھا ، اوران لوگوں نے آئی بڑی شقت اس لیے اٹھائی کہ اللہ کے دین کی جمایت کریں اور دسول انڈ صلی اللہ علیہ میں اور اسلام کا قلم جہا روائک عالم ہیں لہ کہ اوران لوگوں نے تعدل اوراس کے دسول کے ساتھ جوجوع بدکرد کھے تھے وہ سادے اوران لوگوں نے تعدل اوراس کے دسول کے ساتھ جوجوع بدکرد کھے تھے وہ سادے بورے کہ دی ہوں ہوئے اس بھاجری کی دویوا اسلام کی خاطر ہے جی جو آئی قربانیاں تا دینج عالم میں نہیں ملتیں اور نہ کبھی کی دویوا اسلام کی خاطر ہے جو انگیر قربانیاں تا دینج عالم میں نہیں ملتیں اور نہ کبھی طرکیس گی۔

اس کے بعداللہ تعالیے نے "انعاد"کے اوصافی بیا ن فرا شے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کو اپناسکن بنایا اورایان بیں بھی فلص و کامل ہوئے اور مہا ہرین سے زہن کے ساتھ کو کی وائی فرض باغا دائی اورایان بیں بھی فلص و کامل ہوئے اور مہا ہرین سے زہن کے مجتب والفت، ایثار و پھرردی کا وہ ظیم الشان مظاہرہ کیا جسس کی مثال نہیں، چی نقشیم کے وقت ہو کچھے اور جتنا کچھے مہا جرین کو ویا گیا اس پھی بھمدتی ول واضی رہے کہ کسے کے وقت ہو کھے اور جننا کچھے مہا جرین کو ویا گیا اس پھی بھم اور کی مہا ہرین کی ہر نوا ہمنس و دل بین و در بھی اور اس سے بڑھکریے کرمہا ہرین کی ہر نوا ہمنس و صابحت کو مقدر ضائے اہلی تقا اس بیا یہ سے اللہ کامیا ب ہوگئے۔

بھراس کے بعد مہا جربن وانصار صحائیہ کے بعداً نے والی امت کو ایک نصیحت کی گئی کو صحائیہ کا اسلام کو کئی کو صحائیہ کا کہ کا کہ میں اور ہم تک ایمان کو اسلام کو صحیح سالم بنجا نے والے معزز لوگوں کوعزت واحرام کی نگاہ سے ویکھ کران سب کے لیے دعائے معقرت کریں کہ یہی وہ لوگ سنے کر جنہوں نے ہرشکل گھڑی ہیں پیغیب بہتا ہے دعائے معقرت کریں کہ یہی اور اپنی اور اپنی اولاد کوقریان کیا ، اموال وا ملاک ترک کو ہے ہے ، وطن سے بے وطن ہونا گوالا کیا ، اور اپنی اور اپنی اور اپنیام پہنچایا۔

به بات توابی مگرمستم ہے کوسی بُرکام نی بین مگران کے لیے دوا مے فقر کرنااس بات کا افراد کرناہ ہے کہ ہم ان سے جبت کرتے ہیں ان کے تقوق کا نیال کیے ہیں اور ہم ان سب کے تہددل سے احسان مندیں ۔ اور اگر کو گی ان کیلئے دُوا مے فقرت نہیں کرتا تواس کا مطلب بیرہے کہ اسٹی تھی کونہ توان سے عبت ہے ندان کے توق کا نیال ہے اور نہ ہی احسان مندہے ۔ توسو پیٹے کیا وہ سلمان کہ لانے کے قابل برسک نہے ہ

ہوس نیاہے؟ مفتی اعظم پاکستان مضرت مولانا فتی فحرثیفیع صاحب سکھتے ہیں کہ:۔ دصحائر کوام ٹے بعد والے بقتے مسلمان ہیں اُن کا اہمان داسلام قبول ہونے اور نجات پانے کے بلیے ریٹر طہبے کہ وہ صحائر کا م<sup>نا</sup>کی نظمنت **ومج**ست اپینے دلول میں دیکھتے ہوں اوران کے رہیے دُعاکرتے ہوں جن میں پیٹر طنہیں یاتی جاتی وہ المان کہ لانے کے قابل ہیں ؟ رمعارف القرآن جلدم ملك)

التدالله إصحائب لأم كاكتناعظهم مغام بواور بيمقدس جاعت كتنى فطنول كالكب ہے۔ اُن لوگوں پرصدافسوس ہے ہوصحائہ کام فی جیسی مقدس جماعت کو طنسز توشینع کانشا

بناتے ادران پر کیچیا چھا لنے ہیں۔

رنوب سیدنا مفرت سن کے کے اسے میں اللہ کیا دجبیران کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا) توانہوں نے سوال کمینے واسے سے پوچھا كتم مهابرين بيس سے ہو؟اس نے انكاركيا! كھر يوجياكر انصار بيس سے ہو؟اس نے اس کابھی انسکادکیا، توفر مایابس ااتبمیری آبیت والّذین جاروا مست بعدهم *ده کمی ہے ،اگرتم ﴿ حَضرت عِ*مثَا نَعْنَ خَ کَى نَا نَہِیں شُک وَسُشْرِ پِیدا کِڑاچا' ہوتواکس ورج سے بھی نکل جا ٹوسگے۔ دمعارف انقرآن جلدہ صلعہ

(٢) عضرت امام محد باقر كافيعد عني بميش نظر ركيد ا

« محرنت ا مام محد إ قرُ كنے ا يك اليى جاعت سے بحا لوكرُّ ومرُّو عَمَّانٌ كِي مِنْ مِن بِرُكُونُ كررت عَف وَرما إكركياتم أن مها جرين مين ہوچوخدا کے بیے اپنے گھروں سے نکانے گئے اورخدا کے بیےان کا مال لوٹا گیا اورضدا اورسول کی مدد کی ؟ کہنے مگےنہیں ،پھراً بسنے **پوچپا**کیا ممال لوگوں سے ہوجنہوں نے مہابرین کے آنے سے قبل ہی ایمان قبول کرکے ان کے لیے رائش کا انتظام کردکھا تھا اورمہا ہرین سے حمیت رکھتے تھے ؟ انبول نے کہانہیں توا مام با فرنے فروا یا کتم خود دایشے افرارسے ہی دونوں رجاعتوں) سے بیر ارہوئے اور میں **جو ا**ی دیتا ہوں کتم اُن لوگوں میں م في بركزنهن ينك بار مي الترتعالى كا ارتشاد ب والدين جا موامن بعدم الدية ( إِنَّ اللَّهِ بَيّنات جلد امكِ ، هداية الشيعه مط لیجے فیصد فرمائیے! بن لوگوں نے صحابہ کام ٹیرطعن کرنا اپنی زندگی کامقصد سمجھ دکھا ہے وہ اٹمہ المبیت کے ارشا دات کی روشنی میں ہی سبتی صاصل کریں اور اپنی عافست کے ارشا دات کی روشنی میں ہی سبتی صاصل کریں اور اپنی عافست کے سنواری۔

وَ اللَّهُ ال

ونوجه برنی کرد کرد کاری ایان لائے اور انہوں نے چھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں ان کاصلہ ان کے پرورد کار کے نز دیک بہیشہ رہنے کر بہتی ہیں بین کے نیجے مہریں ماری ہوں گی بہاں ہمیں شروی کے انٹر تعالی ان سے نوش رہے گا اوروہ اللہ سے خوش رہیں گے ، انٹر تعالی ان سے خوش رہے گا اوروہ اللہ سے خوش رہیں گئے ، یہ ہے بوا پہنے رہت سے خوشا ہے ہے ۔

ان آیات میں بتلایا گیا کر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالح کے قوا میں بیج نکہ یہ بات تم ہے کہ ما مبرلام مسب مونوں سے ای فاقس اور اعمال صالح کے اعتبار سے بھی سب پرفائق ہیں گریامومنوں سے اعلی وافض اور اعمال صالح کے اعتبار سے بھی سب پرفائق ہیں گریامومنوں سے اعلی وافض اور اعمال صالح کے اعتبار سے بھی سب پرفائق ہیں گریامومنوں

کیمردار بیں۔
تو خید البربیة کا ولین مصداق وہی جماعت ہوگی اسلنے برکہنا بری ہے کائدتعالیٰ
نے حمایہ کام کو بہترین فعائق کا لقب، دیا ہے اور نود در سول الند صلی النظیر ولم منے بھی
انہیں سب سے بہترین فرمایا ہے ددیکھئے بنادی اور واقعی وہ بہترین ہی ہیں۔
دوسری آیت میں آن لوگوں کی بڑا دکا بھی بیان سے ور فوائ لڈینہم وضواعذ کے نعابی خوالیہ کی میں تین ہونے کا مراح و وریا بات آب کو بخر بی معلی ہے کہ محال کرام کا کو نیا بین فوالیا ہی کا مردوں کے ایمان و مرف کا لیا میں نہیں فرایا بلکہ وضواعد اللہ میں بیان فرماکواس بات کا اضادہ کو بیان کردیا کی ایمان و عرفان بھوئی و ملکہ بیت ہونے و شور نوش کا مردوں کی میں بیان کو دیا کہ اس کے بیان کو دیا کہ اس کے بیان فرماک ایمان کو دیا کہ اس کے بیان فرماک ایمان کو دیا کہ اس کے بیان و موال کو سے بیان کو دیا کہ اس کے بیان کو دیا کہ اس کے بیان کو دیا کہ اس کے بیان کو دیا کہ دیا گائی سے بیان کو دیا کہ اس کے بیان کو دیا کہ اس کے بیان کو دیا کہ اس کے بیان کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ دیا کہ کو دی

اسًدا سُداصحائبُ کوامٌ کی عظمتوں کا اندازہ سگائیسے کا تنی بڑی دولت اورا تناا ونجامقاً) انہیں اسی دنیا ہیں نصیب ہوگیا۔ اور رہتی دنیا تک بیراعلان قرآ نِ کیم کرتا رہے گا۔

آشیے ہم بھی شہا دت دیں کرم ارد ارد کرام شرب کے رب پاک ، عادل ہتی ، عالم ، صالح ، ندا بد عابد اللہ کے والی وعاشق اورد بن اسلام کے ایک علیم ستون ہیں - دھنوان الله تعالی علیم سعین ۔ کے ایک علیم ستون ہیں - دھنوان الله تعالی علیم سعین ۔

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا عميد وعلى الهواصحابه اجمعين-برحمتك يا ارصع الراحمين-

رامين

ایک سوال اور اس کا بحواب اجب الله کا تری کا بیموال دین میں گروش کرے کہ ایک سوال اور اس کا بحواب اجب الله کا تری کتاب قرآن کریم می صحابہ معمولیا دیر ہے کہ تعدیق طریق عظمت میں محابہ کا کا نہیں وکھتے ہوگا اس سلسط میں یہ بات وہ کو شین کرنی چاہیے کہ مشیور مضارات فران کریم کی ان آیات کواس بیے نہیں مانے ہیں کہ ا

ان کنزدیک قرآن کریم قرف ہے لین اللہ کی آخری کتاب میں تغیرو تبدل کی وہیشی واقع ہوجی ہے اور شیعہ حضرات کے نز دیک اس ترکت کے ذقہ داؤلافا کے ان لاشرا ور دیج صحابہ ہیں اس لیے ان کا کہناہے کر قرآن کریم کی ان آیات ہیں جو فضائل و مناقب ، عزت وظمت بیان ہوئی ہے وہ سب صحاب کا می نے نود ہی اپنی طرف سے وضع کی ہے۔ اور جہال تک اصل قرآن کا تعلق ہے مشیعہ حضارت کے نزدیک وہ اما ہم یہ کے پاس ہے بوغا رہاں چھیے ہوئے ہیں ۔ اس لیے ان آیات برایمان نہیں لاتے کے واجھا اور صال قرآن کا دو مراجواب یہ ہے کہ یہ طبیعہ ہوئے ہیں ۔ اس لیے ان آیا تبرایمان نہیں لاتے کے واجھا اور صالی قرار دیا مگر بعد ہیں جب صحابہ مرتد ہوگئے تو یہ فینیلت ان کے بیلے کو اچھا اور صالی قرار دیا مگر بعد ہیں جب صحابہ مرتد ہوگئے تو یہ فینیلت ان کے بیلے واقع ہوجاتی ہے۔ ان تو چھر اسے ہتہ ہو تا ہے ۔ چینا ہے صحابہ کرام شکر بعد ہیں جب وہ وہ یہ ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے ان کر دیئے ، مگر بعد یں میں جب ان لوگوں نے بیرکت کی تو وہ تمام عقیتیں ان سے سلس کر گئیں۔ یہ بسان کو وہ تمام عقیتیں ان سے سلس کر گئیں۔

کے نفصیل کے میلے احقر کا رسالہ درمشید انناعشری اور تحریف قرآن کاعقیدہ ' الماسط فرما کیے۔ دیسلنے کا بیت ہے ،۔ اسلامک اکبیڈی مانجیشر

اورخوذنراسشىيەم وگستانما نەغقىيەم كو<sup>ر</sup> بىداع<sup>، ئ</sup>ىكنىدېس بىپىل<sup>ىسى</sup> تىقىقت پ<u>رىج</u>ىكە:-"ابوصره ثمامی کننے ہیں کئیں نے امام بعفرصادق می کویفروانے منا کہ اسے ثابت اِلسّٰد نے ، رسال کے اندراندرا مام مہدی کے طہور کا وقت تقرركيا تفام كرجب حفرت بين صلوات الأملينه بيدم و كنة الزمين برخدا كاغضب خت موكيا تواس كيظهوركو بهاهج تك توثركر دياجهم فيقم سے بربیان کیا تو تم نے اس کوشہور کرکے دان کا پر دہ فاش کردیا۔ اب اس كے بعد ملہور مبدى كا وقت الله نے بہار بھى نہيں بنلايا ، الله جديا بتام مثامًا بها ورجع بابتاب باقى ركفتا سب ؟ (اصول کافی جلداه شیس مطبوع ایران باب کم ایمتر التوقیست سد عدالت صحابرکرام صف مطلب يدسي كمهامام مهرى كخطهوركا وفت بشيخام كزيؤنكدانهول خيطرت بين كوشهيدكرديا توالله نعاس ني مناميج تك تؤثر كرديا كيونكه خواكومعلوم مزتهاكم ير من المعنى كوفتل كرديل كم بجريب الكاني سے يہلے لوگوں نے اس مات كو مشہورکر دیا کہ امام مہدی سیالی بیں فاسر ہوں کے تو صداکو بھرسے اپنے بروگام میں تبدیل کرنی ٹی کا وراب ندمعلوم کب ظاہر ہول گے ؟

یں بہبن و ی بین انہوں نے بہ سید می انہوں نے بہ عقیدہ اس لیے ایجا دکیا کہ صرات محابر کوم کے بارے بین ازل شدہ آبات بین اوبل کر دی جائے اور انہیں ان تمام فضائل سے کیسر محروم کردیا جائے شیدوں کے اکابر کا بہی عقیدہ رہا ہے سے صرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تحفیا ننا بحشریہ

بیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

" شبعہ کی ایک جماعت کا یہ میں اعتقا دہے کا متدنعالیٰ از ل سے ماگر نہیں ہے جیسے ذرارۃ بن اعین ، بکیر بن اعین ، سیمان معضری ا در محد بن سم وغیرہ ۔ ریہ نمام شیعہ صفارت کے مرکزی محدث اورائم کے اصحاب میں سے ہیں ) یہ بهرودىس جماعت كاعقيده رباب كه

و الشَّرتعالی کوارشیاء کے وجدد میں آنے سے بان کاملم نہیں ہوتا اور اثنا بعشریہ میں سے متقدمین ومتا فرین کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کا مند تعالی جَرْ نیات کوان کے وجود میں آئے سے قبل نہیں تا اسلام "کنرالعرفان" کامصنف مقداد می انہی میں سے ہے ؟ وجواد فقر انتف ملا) اب کچھ" بدا و" کے فضائل می کسن یہ ہے ؟

" زدارہ بی اعین نے امام باقر اور معفرصاد بی میں سیکسی ایک سے روایت کی ہے کرمیسی بدا سسے السّٰر کی عبادت ہوتی ہے اور کسی چیز سسے نہیں ہوتی " (اصول کا فی جلدا باب البدام)

اندازه فوها بینے اعظمت صحابہ کے انکارنے کیسے کیسے گستا خان عقیدے اختیار کوانے پرمجبور کر دیا۔ کامش کہ برلوگ صحائر کوام 'کی ظمتوں کے قائل ہوجائے تو خانہ بن قرآب کریم کومخرف ماننے کا عقیدہ بنانا پڑتا اور نہ ہی معافائند ضدا کو بی خبر تبلا کا عقیدہ ایجاد کرنا پڑتا۔

ہم نے شیعة اوبلات کی بوابدہی سے اعراض کیا ہے ، کیونکہ یہ دونوں عقید اس قدرگندہ اورواضع ہیں کہ مرسلمان اس کی لغویت کا اندازہ کرسکنا ہے ، اورائے قابل صدنفریں بھتنا ہے ۔ لیس ا تناکہ دیستے ہیں کہ برلوگ مزاد کمع مازی سے کا کیر خفر ایک دونے مورچاک ہوئے ہے۔ لیس خقیقت ہے گئی بنا وٹ بنا وٹ بنا وٹ اوزھنع کا پر وہ ایک دونے مورچاک ہوئے ہے۔ یورید وں ابیطفٹوا نورائلہ با فواھہم واللہ متم نورہ ولوکرہ انکا فرون ، فورش را ہے گفر کی مرکست پر نوندہ زن کئیونکوں سے بر براغ بجایا نرجا ہے گا

اصحاب تبی

سورے ہیں نبی اورسب اصابط ہیں تارے تارے جو نہ ہوں ناؤ نہ سنچے کی کنارے

یا دائی نبی بسبکر اعزار بیب سارے الشرخوش ان سے سے خدا کے ہیں وہ یا رہے

ربینا ہے اگرائکھ کو دیکھ ان کی ففیلت فرآن کی آیات بی ہیں صاف انتمارے

فیضا ن بیم موکو کیب عام انہیں نے اُک تا رہے کا تا ہے منارے کا قات یں روفن ہیں ہداین کے منارے

ممؤن، میں دل ان کے مسیما نعشی کے ازہر میت شاں در چمن زلیست بہار ہے

خانق نے اگر سہتی سرور کو سہوارا اصحابے کے دل ساتئ کوٹر نے سنوارے

لہرائے عُلم ملّنظِ بیفنا کے جہاں ہیں معدوم انہوں نے کئے باطل کے شرارے

اصحابِ بمول ا زوارج یا کارگ نیمی ہو

لازم سے ولاسب سے عنیدسے یں ہمارے

خوتی اثر او رسالت بین معابر

يبى باعث منويريه بمرنورنظارك

(مشوقی اسعدتی ا ښاوی)

اصعابی کالنجوم فبایم اقتدیتم اهندیتم دیتم داندیت

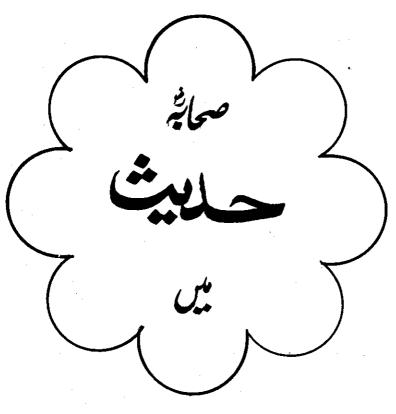

ان حافظ ہے۔ پہ د|قبال دنگونی

## بِسُولِلهِ الرَّحُلِيٰ الرَّحِيْةِ الرَّحُلِيٰ الرَّحِيْةِ اللَّهِ الرَّحِيْةِ المَّالِعِل المَّحْدِيْةِ المَّالِعِل المَّحْدَةُ وَتُصَلِّحُ المَّالِعِل المَّحْدَةُ وَتُصَلِّحُ المَّالِعِل

«ستارے اسمان کے امن کا باعث ہیں جب یہ جلتے دہیں گے وہ وعدہ کے مود دینی قیامت ) سمان کوجی اسپنچے گاجی کا اس سے وعدہ ہے یہ بینے کا جی کا اس سے وعدہ ہے یہ بینے گاجی کا اس سے وعدہ ہے یہ بینے کا جی کا جی کا اس سے وعدہ موعود دانتلا فات وغیرہ ) کہ بینے گا اور ہیرے محابر میری امت کے لیے باعث امن ہیں جب میرے محابر مز ہیں گے تو میری امت کو ان سے دعدہ کے باعث امن ہیں جب میرے محابر مز ہیں گے تو میری امت کو ان سے دعدہ کی دینے قتی وفسا دو قو قربازی وغیرہ )" دسم شریب مبلا مشل کی فتی وفسا دو قو ہی اسلام باطل فرتوں کی دست و بروسے امت و بروسے معفوظ رہا ہوب محابر کو ان کا معنب وطاقعلعہ تھا اور دین اسلام باطل فرتوں کی دست و بروسے محفوظ رہا ہوب محابر کو ان کا مرب محابر کو ان کا معنب وطاقعلعہ تھا اور دین اسلام باطل فرتوں کی دست و بروسے محفوظ رہا ہوب محابر کو ان کا معنب وطاقعلعہ تھا اور دین اسلام باطل فرتوں کی دست و بروسے محفوظ رہا ہوب محابر کو ان کا معنب وطاقعلعہ تھا اور دین اسلام باطل فرتوں کی دست و بروسے محفوظ رہا ہوب محابر کو ان کی رسول اسٹوسٹل انٹر علیہ وستا ہے ۔ اور ایس کا معنب وطاقعلیہ وسال اسٹوسٹل انٹر علیہ وستا ہے ۔ اور ایس کا دو تھرہ کی اور شاہ فرما یا :

میں نے اپنے دب سے میرے بعد میرسے معاب میں ہونے واسے اضافات
میں نے اپنے دب سے میرے بعد میرسے معاب میں ہونے واسے اضافات
کے متعلق پوچھا تو اسٹر تعالی نے میرسے پاس دی بیبی کرمحکر دمی اسٹر علیوسم ،

آپ کے معابہ میرسے نزوک اسمان کے ستاروں کے مانند ہیں یعفی بعن کی سے زیا وہ قوی ہیں اور ہرایک کے لیے ایک نورہے بیں جس کسی نے اس شی جی پرحمل کیا حب برصحا ہر کا اختلاف ہے تو اسیاضی میرسے نزوکی ہوا بہت بیوں کی برصحا ہر کا افوا کہ معانی الافوار معالی کا کانوالافوار معلی ہوا کہ معانی الافوار معانی ان حضرات کے برصوب کا معانی میں ان حضرات کے درمیان جو مسائل میں اختلافات ہوئے ان سب کا تعلق حق سے سے اس سے ان میں سے درمیان جو مسائل میں اختلافات ہوئے ان سب کا تعلق حق سے ہے اس سے ان میں سے درمیان جو مسائل میں اختلافات ہوئے ان سب کا تعلق حق سے ہے اس سے ان میں سے درمیان جو مسائل میں اختلافات ہوئے ان سب کا تعلق حق سے ہے اس سے ان میں سے

كسى كى لىجى اتباع باعيث برايت ب اورايساتفس كامياب سيد . (س) حضرت عبدالشرب عباس كتنه بي كردسول الشمس الشدخه ارشاد فرمايا بـ د چی کم کتاب انٹدمی سلے اس پڑل کرواگروہاں نہطے تو بھیر میری سنسّت میں الماش كرواس میں مل جائے گى، اگر دباں مبی نربا و تو پھرمیرسے معالبُر کودیکیموکروه کیاکتے ہیں۔ بیٹیک میرےصحا براسمان کے متاروں کی ماننہ بي حب كى بعى اقتدا بركروهم بدايت ياجا وُك اورمير يصابركا اختلات تمارے بیے رحمت ہے اوا ابات النبوۃ متدّان حضویت مجید والعن ثانی م (فائده) مديث شريعين سيمعلى براكم مابكرام لائن مقتداء بي اوريه مقدس كروه أسمان ملايت كارسه بي ال بي سيخبى ك بي اتباع كى جائة منزل مقعود مل جائے كا-مسهمی گویدکه اسم بی کخوم سیلسری قدوة والعلاعی رجوم دنومط ا بناب نواب محسن الملك مهاحب دوایت اصحابی کانبوم دکرمیرسے صحابرتنا روں ک مانند ہیں اکے سیسے میں تحریر فرماتے ہیں کہ ، سم طرح پردوایت کرنب ابل سنت میں ہے ابنیں لفطوں میں کرتب شیعہ ہی ہجی مادور سبع يشيخ صدوقَ شيعي ( ٢٨ ه ه ) سفي معانى الاخبار مين علامه طرسي نيدا منجاج بي ملاما قر

مجلسی دااده می سنے بحالالانوار میں حیدرہ می ان معری شیعی سنے جا مع الاسرار میں س مدریث کی محت کا اعرّاف واقراد کیا ہے۔ نیز عیون اخباد دیج کتب شیع میں مسند کتاب سے کی سبے کوا ما کی رضا سے حب اس مدیث کی بابت پر چیا گی تواک نے فرمایا " جا نا میسے " " یہ مدیث صحیح ہے ۔ دایات بنیات مص ) میسے " " یہ مدیث صحیح ہے ۔ دایات بنیات مص ) دواس مسلمان کواک نہ مجبوست گی جس نے مجکو دیکھا یا میرے دیکھنے والوں دلینی نے محابظ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والوں دلینی نے محابظ کی کو دیکھا یا میرے دیکھنے والوں دلینی نے محابظ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والوں دلینی نے محابظ کی کو دیکھا یا میرے دیکھنے والوں دلینی نے محابظ کی کو دیکھا یا میرے دیکھنے والوں دلینی نے محابظ کی کو دیکھا نے دمشکو ہر نوش نصیب مسلمان کو محابی کا خرف نعیب کے دوالے میں میں میں میں میں میں میں میں ہرگز نہ جبوسے کی اور جس کسی نے حصرات صحابر کرام کی نہ یا دیسے کران کی اسے بھی بیرمتا کی مل کیا صفرات صحاب کرام کی انتہائی وروم کی بلند دھا می اور دفعت و کرنے ۔ اور دفعت و کرنے ۔

 عضرت عبدالسُّدر بمغفل محتة بن كرسول السُّرصيّ السُّرعليه وسلَّم في الشَّا في الله عليه وسلَّم في الشَّا وفي ابا : ‹‹اللهرمه درواللهمي ورومير ممار كي تعلق ان كومير مابد دطعن و دشناً کا )نشا ندمت بنا نا جوان سے محبت کرے گا **و ہ**میرے ما تخ*ے محب*نت کی ومبرسے محبنت کرے گا اور چوان سے لغف درکھے گا وہ دہ ببرے ساتھ بغف کی وجہ سے لغف رکھے گا ، حبس سنے نے دربان یا با تقسید،ان کوا پڑا مہنچائی اس نے مجھے ابیا وی اورجس خصيمجها نيام دى اس نے الله تعالی کوا بنام دی اور چوالله کوا نیار وتیلیے قريب سبع كدائش اس كوكيوست ورمذى شريين مبار ٢ صليم عن الغا كرماكم **( فَأَكُرُه) مِدِيث بِرُ لِين سنة معلى بواكه ي ابرام كرَ برا مبلاكنا مِا نُرنبير صِحابِ كرامُ ا** سيعبت دكفنا دسول الشرصلى عليروستم ست ركفاسيه اودمحا برام سيعنف وعنا دركفت دبيول الشرصل الترعلبه وسلمست لغف وغياد دكهناست حجر يخف رسول المتدمستي الشرعلبروهم كوكليف وتباسب وهكويا الشررب العزت كوانياء دنباسیے بھیراس کا ابخا) ظاہرہے کہ فدا اسے عذاب وسے گا۔ قراکن کریم نے بھی کہا کہ تولوگ الترادراس كرسول كوايلام دسيتي بي ان كاانجا) لعنهم الله في الد نيا والإخرة كاعلالهمعلاابا مهيناط والاسواب يي ہے اس کیے معابرکڑ سے محبت رکھنی جا ہیتے اور ان کی دشمنی سے بہنا چا۔ ہیتے -(٢) محفرت الني كمت بين كررسول الشدمسي الشرملية وتم في ارشا وفروايا : «میری امت میں میرسے صحا برکی مثنال ایس سے جیسے کھاسنے بیک مکرکی كركها نابغرمك كا يهامنيس بوراي دمشكرة مَتْرلِعِين صُفْرِهِ المعنف بعدالرزاق مبلدااه <u>الالا</u> الاستبيعاب مئ و فا مرو) مديث مربعين سيمعلي بواكرامت مديرعلى ما جهاالعبادة والسلا بي حفرات می برگرام کامقام وہی ہے جوکھانے ہیں نمک کاہے جس طرح کھانے ہیں نمک نہ ہو نوکھا ناب لذت ہوتاہے اسی طرح امبت ہیں سے حفرات محابرکو) کو الگ کر لیا جاتے القامست کاکوئی مقام با ٹی نہیں رہا کھا برکام کے علمت کی انتہائ ولیل ہے ۔

ک محفرت عبدا مشر بن فرنگت بی کرسول الشرستی الشرعلیه و تم نے ارشا دفر مایا ۱۰ در بنی امرائیل بین ۲۷ فرتے ہوں گے سواسے اکا میں امرائیل بین ۲۷ فرتے ہوں گے سواسے ایک فرتے ہوں گے سواسے ایک فرتے سے سرجہنم بی جانے والاکونسا گروہ ہوگا ، آب مستی الشر الشرمستی میں اور مہدرے میں اور مہدرے معلیہ وسلم بین - در مذی مثر بعین ، مشکو تا مشربین صنتی ،

دفا مگرہ) حدیث شریعیہ سے معلی ہوا کہ ناجی فرقہ وہی ہوگا جس نے دسول الٹرصتی اللہ علیہ وسے دسول الٹرصتی اللہ علیہ وستم اور حس نے ان محفرات گرامی قدری اطاحت و ماجی اور جس نے ان محفرات محابہ ما اجداری سے مرکشی والمخرات کیا وہ ناجی گروہ نبس سے نرہوگا اس بیلے حفرات محابہ کرام کا دا سند اختیاد کرنا چاہیئے تاکہ ہم مرا پامستیم پر گامزن ہوں جس ابرکرام کی علمت کا اندازہ دیگا ہیں۔

م حفرت ما بردسته بي كرسول الشرستي الشرعلية وتم سنه ارشاد فرمايا ؛

د الشرتعا لئ نه اببياء ومرسلين كعلاوه باتي سب مخلون پرمير ب صحائب كو فقت بلت بخشى به اوران مير سب دبجى) چاركومتما زفرمايا - ابو بجرا عمر المثمان على درصوان الشرعليهم المجعين اوران كوميرا خصوصى مصاحب ينايا بهر آب بحج في المرب مرصحا بي بي مجلاتي موجود بي و مجمع الزوا مرف و ونفير فرطبي ملائل موجود بي و مجمع الزوا مرف ونفير فرطبي ملائل موجود بي و محمع الزوا مرف و في الشرط ملائل الشرف المده المده

﴿ تَصْرِتُ مِ إِنْ بَنِ سَارِيَّتُمْ رَسُولَ السُّرْصِيِّ السُّرْعِيْدِ وَسَمِّ كَى ايك طوبل حديث الت كرسنة بي جس بين آب نے وصيت كرتے بهوشتے يہ بھى فرما يا كہ ،

« بلاشبرم پس سے جومیرے بعدزندہ دسہے گامست انتہ لا فان و پیجھے گاتم البی صودت ہیں میری اورمیرے خلفار کی سنت اورط لیے پرعمل کرنا وق مگره) مدسی سفری سے معلی ہموا کرخلفاں داشدین کی سنت اوران کا طسریت ہمارے کیے جمت ہے۔ اختلافات کی صورت ہیں ان کے اقوال وارشاوات، افعال و کروار ہمادسے سلے مہترین رہنا ہیں بہروہ قول وعمل جومعابر کرم سے تا بت ہاس میں نور ہی نور ہے اور جوان سے تا بت ہنیں اوراسکو دین کا جرو بنا کیا جائے اسس بی میں نور ہی ظلمت ہے اور اس کا نام بروت ہے اس سے ہیں چاہیے کردسول الترصی طلمت ہی ظلمت ہے اور اس کا خام بروت ہے اس سے ہیں چاہیے کردسول الترصی استی طلمت ہے کہ ان بیاروں کا طریقہ اختیار کردیں تاکر مرترو ہوں معا برکام کا کمتنا بلزات کی استی نو درسول الترصی استرعلی مقتدا فرار دے کران کے طریقہ کو بھی لازم ہے کہ اس کی تلفین فرمان کردیکھے شیعر کی بی متعنا نوجلد اصلاح القدب ن ا صکار

ا حفرت عمر نکستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم نے فرمایا :
در میرے معاہر کا اکرام کروکیونکہ وہتم سب سے مہتر ہیں بھران کے بعد

کوگوں کا احزام کروائد والمعنف جُدد ال طائلا) (فا مدہ) مدیث شریعی سے معلی ہوا کہ صفات صحابر کرام کا احرام واکرام کیا جائے ان کے بارے ہیں لب کشائی نری جائے پر دسول الٹوسلّ انٹرعلیروسٹم کی ہایت ودسیت ہے چھنف صحابر کام کا اکرام واحرام شہر کرتا کو یا وہ دسول انٹرمسلّ اسٹرعلیروسٹم کی میعیت سے انخرات کرنا ہے۔ دمعا فدا ٹھی

ا حصرت انس خکتے ہیں کررسول الله صلی الله علیہ وسم نے ارشاد فرمایا :
دوحب الله تعالیٰ میرے کسی امتی کو مجلائی و بیٹ کا ادادہ کرتاہے تواس کے
تعلیب میں میرے صحابری عمیت ڈال دیتا ہے یہ دچاہے صغیرے بال مکئے ،
وفا مکرہ) حدیث میر لیب سے معلی ہوا کہ حس سمان کے دل ہیں صحابہ کرام سے مبت

الله تتصرت الوموسى النعري كية بي كدرسول الشرمستي الشرعلية وسلم في ارشاد فرمايا ٦

در میرے صحاب میں سے کوئی بھی کسی سرز مین میں اُشقال کرسے وہ قیامت کے دن اس سرز مین سے لوگوں کے سیے بیشیوا اور نور بناکراٹھا یا جائے گا؟ دشکوا ہ شریعیے مشھ

فعاً مگرہ) مدیث نٹریف سے معلی ہوا کر معزات صحابر کرا مجس سرز پین ہیں ہوں وہ و ہاں کے قائد ہوں گے اودان کے بیے نورہی نودہے -امٹدائڈ! کتنا بڑا نتا ہے سے ما ہرکام کا ۔ (۱۳) محفزت الوسعید فدرگ سے دوایت ہے کہ دسول اسٹوستی اسٹر علیہ وستم نے ادشا و فرما یا کہ :

ادلاگوں پراکیہ دوراَسے گا حب جہادہے بینے کلیں گے توان سے کہا جاتے گا کہ کہاتم ہیں رسول الشرصی الشرعیہ وسم کا کوئی صحابی ہے جوا ب ملے گا کہ کہاتم ہیں رسول الشرصی الشرعیہ وسم کے دوراَسے گا کہ کہا جائے گا کہ کہاں جائے گا کہ ہاں ہے ہیں انتیں فتح مامل ہوگی بجرا کی دور تابعی کے دواب سے گا کہ ہاں ہے جا ب سے گا کہ ہاں ہے ہیں انتیں فتح مامل ہوگی بجرا کی دور آسے گا کہ گوگ جا ہیں دور آسے گا کہ گوگ جا دیے دور آسے گا کہ گوگ جا ایس انتیں ہی کہ تابعی کو دیکھا ہے تو جواب سے گا کہ ہاں ہے ۔ بہی انتیں ہم فی دیکھا ہے تو جواب سے گا کہ ہاں ہے ۔ بہی انتیں ہم فی دیکھا ہے تو جواب سے گا کہ ہاں ہے ۔ بہی انتیں ہم فی میں میں انتیں ہم دور سے گا ملک جسے معلق میں اور کہ معلی ہوا کہ جواسے تو اسے بھی اسٹر تعالیٰ نتی عملا نتی کو جس کے دیکھا ہم کو جس میں انتی تعالیٰ تو میں دیکھا ہے تو اسے بھی اسٹر تعالیٰ نتی عملا میں کہ دی دور در مسودی برکا ہے میں دیکھا ہے تو اسے بھی اسٹر تعالیٰ نتی عملا میں کہ دی دور در مسودی برکا ہے میں دیکھا ہے تو اسے بھی ان کے دی در در مسودی برکا ہے میں در تابی ذات تک می مود در نتی میں میکہ تابعیں اور تی تابعین کو جود در مسودی برکا ہے میں در تابین کو بھی ان کے دی در در مسودی برکا ہے ہے در اسے میں میں کو دی در تابی در تابعین کو دی در تابی تابین کو بھی ان کے دی در در مسودی برکا ہے ۔ سے حصد متا ہے ۔

اکیم نبردسول انٹوسٹی انٹوعلیہ دستم نے صحابر کا فیم کو مخاطب رہے فرمایا ، « ایک انٹر تعالیٰ کے نزدیک مہترین اور کرامت والے ہو'؛

(انتیعاب بخت الاصابہ بلده کا میں ہوا کہ صحاب کو انتیعاب بخت الاصابہ بلده کا میں ہوا کہ مسابہ کا میں ہوا کہ مسا وفا تندہ کا حدیث مشرنعینہ سے معلی ہوا کہ صحابہ کرام الٹرتعالیٰ کے نزد کیب ہم ترین فقی اور بزرگ ترمین افرا دستے اورا تئرتعالی شانئر کی نظر ہیں ہمی لیندیدہ تھزات ستھے اسس کی شہا دیت رسول امٹرستی ائٹرعلیہ وستم نے دی سبے اس سے بڑھ کراورکونٹی شہادت برسکتی ہے۔ ۶

دفا مُدہ) حدیث شریعیہ سے معلی ہوا کہ اسّری محبت کا دفوی رسول اسّرصلی اسّدعلیہ وستم کی محبت کا دفوی رسول اسّرصلی اسّدعلیہ وستم کی محبت کے بغیر مردود سے نعنی جشخص رسول استرصلی استرعلی وستم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے لان ہے کہمی ابرکرام سے محب محبت دیکھے ور نرصر و نسبے دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا حقیقت نہیں ۔
دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا حقیقت نہیں ۔

ا حفزت عمران من حسین سے روایت ہے کہ دسول انٹرسلی انٹرعلیہ وستم نے ادشا دفرایا ا درمیری است کامہترین زما تہ وہ ہے جرمیرے ساتھ ہے دلعین محابہ کوائم ) مھروہ ہے جواں کے ساتھ ہو گا دلعین آپ تالبین ؓ )"

والحديث، دمسلم شريف جلد ٢ ص<del>ن</del>)

رفائده) مدیث باک سے معلم ہواکہ رسول اسٹرس اسٹری اسٹری کے صحابہ کوائے کا دولہ منا یت مبارک اور سے معلم ہواکہ رسول اسٹرس اسٹری سنے بھی مکھاہیے کہ صبیح بات برہیے کہ دقری سے مادصا بر کوائے کا زمان ہے اور دومرسے قرق سے نابعین کا زمان مرادہ ہے اور دومرسے قرق سے نابعین کا زمان مرادہ ہے اور دوی مرصلم) رسول اسٹری زمان مرادہ ہے اور دوی مرادہ ہے اور دوی مرادہ ہے کہ دار دیا صحابہ کرائے کے نما نہ کونی کا ذمان قرار دیا صحابہ کرائے کے خطمت ومرتبت کی کھی دسیل ہے۔

ک حفرت انس کنتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسمّ سنے ارشا و فرایا :
در حس نے میرسے صحاب کے تعلق ایجی گفتگو کی تو وہ نفا ت سے بری ایت
ہوا ( ایک دوایت میں ہے کہ ) حس نے میرسے محاب کے با رسے ہیں
ایجی بات کی وہ مومن ہے ۔ دریا من النفرة علد اصلا )

«جس نے میرسے صحاب میری ازواج مطهرات اور میرسے اہل بیست سے محبت دکھی اوران میں سے کسی کی عیب جوثی اورکسی پرطعن نہیں کیا اوران کی محبت کے اعتقاد ہرہی اس دنیا سے دخصست ہوا تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ (نزمہتہ المجالس مصدوم مشاع ، ریامن النفرة) مرے درشہ ماک سے معلی ہواکہ دسول افتدمستی انٹدعلیہ وستم کے صحابہ کرام آ ہے۔

برک ما دری باک سے معلی مواہر اس بی کی سیار اسٹر میں اسٹر علیہ دستم کے صحابہ کام ایک کی ا دواج مطرات۔ آپ کے اہل وعیالؓ سے مجت کر نا چا ہیے 'ان کی عیب ج تی طعن و تشیخ سے بچنا چلہئے جو نتخص ان مفرات کی محبت دل میں سے کراس دنیا سے رخصت ہوگا رسول انٹر مستی انٹر علیہ وستم فر ماتے ہیں کروہ قیا مست کے دن میرسے ساتھ ہوگا انٹر انٹر اکٹنا بڑا متعا کہے صحابہ کرام کا۔

(١٩) حضرت عبداللدين مسعود فرماست بير،

د انٹر نے بندوں کے تلوب کمود بکیفا توصفرت می رسول انٹرسٹی اسٹر علیہ وسم کولیندفر مایا بنیا بخہ اکٹ کو رسول بنا کرمبعوث فرما یا اورعلم میں مماز فرمایا بھراد ٹرتعالی نے لوگوں کے دلوں پرنظر فرمانی تواہب کے اصحاب کو آپ کے بیے پہندفرہا یا ۔ ان کو آپ کے وہن کا مدوگا را ور آپ کا وزیر مبنا یا ۔ بس پرموشین دلعنی صحاب کوام ، جس چیز کوا چھا سجھیں وہ عائشہ بھی مہترہے ا ورجسے پر مراسمجیس وہ امٹر کے نزد کمیں بھی بری ہیں ہے دموظا مام محرص للہ ، ابدار میطلد، ا مشکل ، مجانس ال برارص ال

( فا مکرہ) معلوم ہوا کہ حفرت محدرسول الله صلّی الله علیہ وسمّ کا مقام ، عفرت، مرتبہ سب مخلو قات سے زیادہ ہے ۔

بعيدا زخدا بزرگ توئی فقسه مختفر

التُّدِکے لبدا گرکسی کا ورحب مزنب عزبت ومنفا ہے تووہ رسول التُرمسنی التُرعليدوستم کی سب آب سے لبدتم البياء کرام عليم السّلاکی سب آب سے لبدتم البیاء کرام عليم السّلاکی سب

مدیث پاک سے بیمبی معلی ہوا کو صحابراً کو اسّدتعالی نے ہی بیند فرمایا اور است محبوب کی معبی معلی ہوا کو صحابراً کی است محبوب کی معبی معبی ہوا کو صحابراً میں ہی یہ بات کی گئی ہے کو معاداً السلمون حسناً هوعندا لله حسن ومارا الله المسمون قبیب اس سے محابراً می کی عظمت کا اندازہ دیگایا جا سکتا ہے۔

(۳) حفرت معاویہ بن حیدہ القنیری سے مردی ہے کہ بب نے حضورصتی اللّٰدعلیِّے تم کو میرخرمائے سناکہ :

رد بینک م نوج د فی روایتر نشر) امت کی تعدا د پولا کرنے والے ہوا ور تم ان سب سے مبترا ورا متر کے بیاں سب سے معزز ہو " دمان بیان اسم مبدلا ملک واسٹیعاب تمت الاصابہ مبدا صفہ )

رفا گرہ ) صریب باک سے معلم ہوا کہ حفرات محابر کرائم تما) انبیا بمرام کی امسیے افغان انبیا بمرام کی امسیے افغان انبیا میں اوراں میں انبیا کی نفیدت مبعت نہیا وہ ہے انبراٹر اللہ محابر کوائن کے معابر کوائن کے لیدائنی مقدس گرہ کو اپنا محبوب فرمایا ہے۔ کہ انٹر تعالی نے انبیا مردسین کے لیدائنی مقدس گرہ کو اپنا محبوب فرمایا ہے۔

(۲) مطرت عبدائد بمسعود كن مي كرسول الترصتى السّمعليدة تم ف الشاد فوايا سمیراکونی صحابی بھی وومرے صحابی سے بارے بی مجھے کھر بھی رافنی شکات وعیرہ عربنیات کیو بحد میں جا بنا ہوں کہ اس مالت میں متارے باس آیاکروں جبکہ میراول مرکسی سے صاحت ہو۔ دمشکو او شرایت مالک) **( فام ہرہ) م**دیث یاک سے معلی ہونا ہے کہ دسول الٹرمستی الٹرنیدیویتم اس باسے سے ناراص بوستے ہیں کر کسی صحابی سے بارسے میں کوئی امناسب بات کسی حالیے کسی صحابی كن شركايت سن كراك كو تكليف بوتى ب اس يينو دكري كريم صحابرام كي عيب جوني كرك اوربيك ببراس موضوع كونجال اجيال كردسول الشرصلى الشعليه وستم كوخومث كمر سب بی یا نادان ؟ دین کی فدرت کرر ہے سب یا آپ صلی السرعلیہ وسلم کے دل مبارک کوزھی کو دہے ہیں ؟ یا درکھیں صحام کرام سے بارے میں لب کشائی رسول السّموسی السّٰر علیروستم کے بارے میں اب کشائی ہے ۔ اس میے ہمیشرا متیا ط کرنی چا ہے -(۲۲ مخرت مالیرسے روایت ہے کر حفرت ما طیت بن ابی بلتغر کا ایک غلام رسول الشرصتى الشرعليدوستم كى فدرت مي حفرت حا طَبِ كى شكايت كرآيا اوركها: يا دسول المنْ دُمْسِلَى السُّرْعِلِيهِ وَسِلْم ) حاطب ٱگ بي داخل ۾وگا - آب صلى السُّرْعِلِيه وستم في ارشا وفرما ياكرتو في حجوث كها وه (لعني حفرت ماطب) كبعى المك مين نرجائے كاكيونكروه غزوه بدر اور صلح حديب ميں سركي سا سبے۔ د نرندی ملد۲ ص<del>۲۲۷</del>)

رفائده) مدیث پاک سے معلم ہواکہ غزدہ برراور مسلح مدیدیدیں جن جن حفرات صحابر کا مدہ و ماری مرب کے سب قطعی بین اسی طرح قرآن کریم نے بر مجمی جہا ہے اس اللہ تعالیٰ دامنی ہیں اس کے معلی تبلا دیا کہ دسول اللہ مستی افترعلیہ و کم کے معا برکرام شدہ اللہ اللہ کا ماری ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ احجا تی کے سامھ بات کئی جا ہے ہے ماری ہیں ہیں ہی میں مدارے میں میں ان کے بارے میں ہمیشہ احجا تی کے سامھ بات کئی

با ہے یں یں مسترہے ۔ (۱۲) حضرت عبداللہ بن عمر ایستے ہیں کہ رسول اللہ صنی اللہ علیہ دستم نے فرما پاکر، دوا شرتدانی میری امت کو دیا بید فرمایاکه ، محری امت کوکمبی گرا بی پر جمع نهیں کرسے گا وزائشر کا وست نعرت جماعت بی برسے اور ہجر بماعت سے انگ ہوگیا توجہنم میں گریٹرا دمشکواتہ منٹا )

وفا گرہ) مدیث پاک سے معلی ہواگہ دسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسم کی ارتکبی گماہی پرجعے ہیں ہوگی چونکہ امت محدیدی سب سے بہترین جاعت کا اولین معدا ت صحاب کا ہی مقدس گروہ ہے۔ اس سلے ان کے بار سے ہیں بیرعقیدہ بائکل من سب کہ یہ مقدس مجاعت گما ہی اور ہے وینی سے بائکل محفوظ محقی اور ان برائٹر تعالیٰ کا دست کم متحا - خواکی مددان کے شامل حال متی اور جس نے اس مقدس گرہ سے انزان کیا نام برہے کہ اس کا انجا کی حرور بیٹ میں گزرا - قراک کی ہے ہی سبے جرور بیٹ میں گزرا - قراک کی ہے ہی اس کا ذکر فرہ یا ہے۔

رمین ایرت ملی المرتفی بین کرسول الشیمسی الشیملیوسیم فرمایا کرتے ہے۔
دومیں اپنے صحایہ کے بارسے بیں براس شخص کوچومیری رسالت کی گوائی
دیا ہے اس بات سے دوکت ہول کہ دہ ان کے حق میں بری بات کے
بیٹک الشر تعالیٰ ان سے داختی ہومیکا اورا بی کتاب میں ان کی مبتری
اودا فعندیت بیان کی داور فرمایا) میں تہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے
صحابہ کی دعزت وعمرت وحرمت کا خیال دکھنا کیونکہ جب لوگوں نے
میرا ساتھ جبور الوان توان ہول سنے مجھے سینہ سے لگایا - لوگوں نے مجھے جبالی یا
دومیت کرتا ہوں انٹران کو میری طرف سے جزائے خیرع طافر مائے
دومیت کرتا ہوں انٹران کو میری طرف سے جزائے خیرع طافر مائے
کی دہ میرے فاص دانرواں دوست سے - عام معاصب درسے یا
دکنزالعال حبدہ صالیہ

وفا مّده) مديث ياك سيدمعلى بواكه برمسمان كورسول الشرصلّ الشّدعليوتمّ

کی وصیت سیے کہ مغرات صحابر کراً م کی عزّت وظمیت اور ثرمیت کا خیال رسکھ ان کے بادسے میں بری بات کینے سے پیچے اس سیے کرانہوں نے دسول امٹرصلی انٹرعلیہ وستم کی خاطروہ کچھ کر دکھا باجس کی مثا ل عیثم ننگ نے کبھی نہ دیکھی مقی ۔

صحابركائم كي تعظيم كے سيسے بي مديث پاک نے بہت واضح اعلان كرديا ا ور

سیدناعلی المرتفلی تنے دوایت فرماکراس دوایت کی تا بید مزید فرما دی .

(٢٥) معفرت جا بُرِّكت بي كررسول الشُرصيّ الشرعليه وستم فرماياكم: ' دجس نے ورخت سکے نیچے دمیرے ہاتھ پر، بعیت رمنوان کی وہ ہرگزمبنم میں وافل مزہوگا؛ (ترمذی شریب مبدم صلایا)

(۲۹) معنرت مها بر ، می سے روایت سبے کررسول الٹرصتی الٹرعلیہ وستم سے ارشا فرمایا «حِس نے درخِت کے بیچے بعیت رصوان کی وہ یفنیا مجنت میں جا میلیگے۔

رفائدہ) مدیث پاک سے معنوم ہواکہ جن لوگوں نے مسلح مدیببیر کے ہو قع پردسول لٹر مستی الله علیه وستم کے دستِ اقدس بربعیت فرمائی وہ سب یقیناً جنتی ہیں بن کی تعدا د تقریباً و برص بزار ہے۔قرآ ن کریم میں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ان اصحاب کرام کی تعریب فرماکران کو این دہ اوک جن کو دنیا ہی فرماکران کو این دوانہ نفیدب فرمایا ۔ کتنے نوش مشمت ہیں وہ لوگ جن کو دنیا ہی ہیں رضا مضرا وندی کا ہروا نرنصیب ہوگیا۔اس بیے بجاستے اس کے کہ ہماس کے عِبوب تلاش کرتے پیرس ؛ ان کی اقتداء کرس ان کے نقرش پا پر چیلنے کی کوشٹش کریں تاکہ ہم بھی فداکی نظرول میں پیارے بن سکیں۔

نوط احفرات شيعكى مستند ومعبر تغييرها فى اليم علا مرفين الترمس كاشانى رس ۱۰۹ سے کھی سکھتے ہیں کر ا

ددا مخفرت فرمودند مبروزخ نرود يكس ازمومنال كردر زريرشجره بعيث المينوان نكم نباؤه اندبحبست آكترحق تعالى ودحق اليشان فرموده كرلقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشَّجرة -- ألخَّ

آپ متی الشرعلیہ وستم نے فرما یا ہے کہ جن مسلمانوں نے درخت کے نیچ بیعت کی ہے ان ہیں سے کوئی بھی دوزخ ہیں بنیس جائے گا اور اس بیعت کا نام بیعت رضوان اس بیان دکھا کہ الشدنے ان کی شان پر یوں فرما یا ہے کہ الشرمسلمانوں سے رامنی ہواجہ نوں نے آپ سے ورخمت کے نیچے بیعت کی ہے دنفیر ممانی مجالہ آیات بنیا متصلا ول مسال

(۲۷)غزوہ بدرکے موقع پریقننے اصحاب کرائم گرسول انٹرصتی انٹرعلیہ دستم کے ہماڑہ تشریف لاستے مقعے ان سب سے بارے میں دسول انٹرستی انٹرعلیہ وسٹم کا ارشاد گرا می سبے کہ :

" انٹرتعالیٰ اصحاب بدر کوہانجر کرتے ہوئے فرما ٹاہے کہ حجرجا ہو عمل کڑ بلانشبہ ہیں نے تم سب کونخش دیا دائک روایت میں سے کر) میں نے تمار<sup>سے</sup> یلے حزت وا حبب کردی ۔ دبخاری شرلیت علبر۲ طاق، ملادج النبرہ مبلامت ادمد، وفا کدہ) نی کریم مستی انٹرعلیوستم کی اس مدَیث پاک سے معلم ہوا کہ اصحاب بدرسب كيرب بلانك ومشبخنتي اورمع فوربي اورائتديتا لأن وسول التدمتي المتعطير للت كى معرفت قيامت كك كے ليے براعلان فروا ديا الله تعالى مامنى معالى اورمستقبل سب سے واقف ہے اس سے کوئی بیز ہوشید نہیں سوان کی مغفرت کا اعلان ان کیلیے جنت کے واحیب ہورنے کا اعلان اس امرک ثنا ہدعدل ہے کہ بیری است بی خوات صحا برکرام کواکی خاص مقام) اورمرتبہ دیا گیاسے ان سے بعدکوئی شخص ہزار إنوافل برسے وزیے رکھے عبادت کریے شران کے دنی مرتبہ کوئنیں یاسکتا۔ ذُلِكَ فَصَلُ اللَّهِ يَوْيِهِ مِنْ لَيَشَاءُ وَاللَّهُ ذُولَلْقَصْلِ الْعَظِيْمِ ٥ ن و المرات شیعه کی معترتفسیر مجمع البیان میں علامہ طرسی نے اصحاب مدرک شان میں اس دیشاد رسول کونقل کیاہے۔اسی طرح علامہ کا شانی نے تفیسرخلاصت المنبج میل ک کی محدث کا اقرار کرتے ہوئے مکھاہے کہ: «خذاستے تعانیٰ مبرریاں دا وعدہ مغفرت وادہ وابیثال دا مبرخطاب مشطاب

اِعَمَلُوامَا شِنْتَ مِفَقَدُ غَفُوتَ لَكُمْ لِذَارْسُ فَرُوده دنفسِ فلامترالمنج بوالدايات مِنيات حمداق ملكي،

(۲۸) حفرت ابوسعید فعدری سے مروی ہے کہ رسول اسٹرمستی اسٹرعلیہ وتم نے فرمایا : میرے محا بہ کوسب وشتم نرکر دکیونکہ تم میں سے کوئی بھی احد بہا در کے برابر بھی سونا (را ہ فدا بیں) خرج کرے توان کے ایک محد مکر ہا دھ مدکو بھی نہنچ سکے گا۔ دبخاری جادہ سے مشریف مباد ۲ مثلا ، الاستیعاب مثلا

رفا مُره) مُدعرب کا ایک پیما ندہے جو وزن کے نیاظ سے آج کل کے تقریباً بین باقد سے کچھ زیادہ ہموتا ہے۔ اس مدیث باک سے معلم ہوا کہ صحا ہرام اور عا) اسی کے انگل میں نثواب اور مرتب کے لخاط سے بڑا فرق ہے کما المامتی کا احد بہالا کے بالا سونا نزن کرنا اور کہاں معابر کرام کا ایک مد بلکہ اوصد مدخون کرنا! اللہ تعالیٰ نے جو شان وخطمت صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے عبلا کون اس کا متعابلہ کرسکتا ہے اس بیلے شان وخطمت محابہ کرام کو علا فرمائی کہان کو برانز کہنا مبکہ ہمیشرا جھے الفائل سے اس بیلے اس کے مادی رائے کہا وہ کرنا۔

(۲۹) حفرت عبدالله بن تمریکت ہیں کردسول الله دستی الله علیہ دستم نے ادننا فرمایا: «حبب تم اسے لوگوں کو دسچھو جو میرے صحاب کو براکتے ہیں نوتم ان سے کہوکہ متماد سے اس مٹر پرائٹر کی لعنت ہو۔

د ترمنری شرین جدا مسلا ، جمع الفوائد طالا ، جمع المسترحلي وسلم الشرطيد وسلم الشرطيد وسلم الشرطيب بيان كرية بي الن برالشرى المستت بحق بي الن برالشرى المستت بحق بي الن براشرى المعربت سد جميشر وور دم بنا چاسينه .

(س) حفرت عبدالرجن بن و منسكة بين كردول الشرصتى الشرطيد سرتم ندارشا وفرما يا ، و تيامت ك دن بين سب كى شفاعت كرول كا بجزان ك جومير و

صحاب کوگالیاں دسیتے ہیں۔ د جا مع منعبر مہدا ملا) (فا مکرہ) مدیث پاک سے معلم ہوا کہ جوشخص دسول الله صلّی المندعلیہ دستم سے اسے اسی اللہ علیہ دستم کوشا اسی اسی مرائی سے یادکرتا ہے قیامت سے دون وہ آب میں اللہ علیہ دستم کی شفا سے محروم ہوگا۔ اس سے بڑھ کا ورکوئشی بیزیختی ہوسکتی سبے کہ شفاعیت سے محروم ہوجا تیں۔ دالعیا فہ بااللہ )

س حضرت عائش صدلینه به کسی به کرسول التُرصلی التُرعلیدوستم نے ارشا وفر مایا : دد میری امت بیں سب سے برُسے لوگ وہ ہیں جومیرے اصحاب پر دلیر ېبى - دطېرانى،مرخات مغرح مشكوة صدىسىمكتوبات اما)رباني مبدا م<sup>يل</sup>) رفایده) مدیث باک معلی بوا کرسول التدمین التدعیدستم کے امحاب کرام کو برائی سے یا دکرنے والے امت بی سب سے برسے نوگ ہیں اس سے ک التون نے اچھوں کو برائ سے یا وکیا اس سے ان کی برائ میں کیا تھک ہوسکتاہے ا (١٤) سخرت النش كت بي كرسول الترصلي الترعلير وتم ف ارشا وفرما يا: الترتعالى نے محصے اپنی رسالت کے بیے جن لیا اور میرسے صحاب کو دمیں مردونفرت كي بين ليا- يا دركھواكي قوم أسف كى جوميرسے محاليكو گالى در كى ان كے نقائص بيان كرے كى دئنيں چلسينے كر)ان كے ياس ند ببيقون كماؤنهيونهان كحساتة نكاح شادى كامعا لمركرو (مرقات مثرك مشکوّة مبلدالطیّن مغیّنةالطالبین *مثلثه ) اگروه بیار پیم*استهٔ توان کی عیاد<sup>یّ</sup> ذکرو۔ ( نثرح الشفاء ملیر۲ م<sup>ص</sup>ے ) نران کے سا تخدنما زیڑمینا فران کی نماز جنازه بيرصناً ان برائتركى لعنت بواكريس كى - (كفا يرمث ) و فا ٹرہ) مدیث پاکستے معلم ہواکہ محا ہرکام کی بدگوٹ کرسنے واسے سے برطرت کا بائیکا طرکزنا چاہیئے نزان کے رہا تھ لین وین ہوا نزشاوی بیاہ کا معاملہ زیویا دت رنا زینا زه برطرح ان سے انگ تھنگ دسید اس بیے کم انتوں سے ایسے لوگوں كوگا لياں دی ہيں جونيرامىت سننے ـ

(۳) ایک حدیث بیں رسول امٹرصتی امٹرطیر وستم کا ارشادگرامی ہے کہ درجس نے مجھے گالی وی اسے قتل کردوا ورحب سنے میرسے صحا مبرکو برا مجلا کہا اسے مارو دسٹرح الشفا مسابط انی صواعتی محرفہ صف

وفائدہ) حدیث پاک سے معلم ہواکہ گتائی رسول اللہ دِمتی اللہ وسِمّ ) کی مزادل ہے - اس طرح گتائی صحابہ کی مزاہی ورّسے ہے - اس کی ایچی طرح مرزنش ہوئی جائے۔ تاکہ دوسروں کوجرت حاصل ہو-

قوط : یک است شیر کوبی اس روایت سے اتفاق ہے اما کری العابری کے صاح زاور سے مفرت اما زین العابری کے صاح زاور سے مفرت اما زیر فرمانے ہیں کر : من سب بنیا فت ل ومن سب صاحب بی اسی طرح شیع مفرات کی سندو معتبر کتاب مام و امن المراز الله مام دیروت) اسی طرح شیع مفرات کی سندو معتبر کتاب مام و امن الله میں ہے کہ ، قال القبی من سبت نی ماقت کو و من سبت اصحابی فاجلد و قال میں ہے کہ ، قال القبی من سبت نے ماقت کو و من سبت اصحابی فاجلد و ق

رس مفرت ترشید مروی کے کہ دسول انٹرمتی انٹرملیہ دستم نے ارشا وفرہا یا : حیب میرے معابر پر دبذہتی سے ، کوئی بحث کرنے نگے تودک جا وسوب ستا دوں دعلم بخم ، کا ذکر ہوتورک جا ڈا ورحب تقدمر کا تذکرہ ہوتودک جانا ۔ دجا مع منیرعبد اصلا )

د فائدہ) مدیث پاک سے معلم ہواکہ جس طرح تقدیر کے مشد پرالجھنے والاگراہ ہوجا تا ہے عم بڑم وغیرہ کے مسائل ہیں پڑنے والا داہ تی سے ہے جا تا ہے اس طرح صحا برکرام کی بدگوئی کرنے والاجی جا وہ معواب سے ہسطے جا تاہے اس لیے آپ مسائی انڈ علیہ وستم نے نفیعی ن فرمائی کہ ایسی مجلسوں سے ہی اجتماب کروجن ہیں میرسے صحا برکی بدگوئی ہوتاکہ گرا ہی سے محفوظ دمو۔

رہے ایک صدیث ہیں ہے کہ آپ ستی استوطیہ وستم سنے ارشا وفروا یا : بندہ کا خداسے اس مال ہیں ملنا کہ وہ تما کا انسالؤں کے گنا ہوں کا بوج با ندھ کر تر پر درکھے ہوئے ہوئے اس سے مبترہے کہ خدا کے در بارس اس مال پیں مامنر ہوکرمپرسے صحاب ہیں سسے کسی ابکے صحابی کی عدادت و تغفن ول ہیں دکھتا ہو کہو نکراریسے شخص کی فیامت کے دن نخشش نہ ہوگی -دنیرالمجالس اردو ترجم نزم تہ المجالس مبلد۲ میکایی

وفائرہ) مدیث پاک سے معلیم ہواکھ ابرگرام کالنف اوران کی عدادت معد درجہ بری سے یغزر فرما دیں کہ اس سارے انسانوں کی معلیت کا بوجھ اور کہ ان معا برگرام کی عداوت و وشمنی اس کے باوجود رسول انٹرمستی انٹرعلیہ وستم کا ارشا دہے کرمہا ہہ کرام کی عداوت اوران کے تعفی کا ابنحام اس سے بھی براہیے اوراس پرمستزادیم کرنے شن سے ہی محرومی ا دالیما ذیا انٹری

(س) ایک مدمیث میں دسول انٹرسٹی انٹرعلیہ وسٹم کا ارشا دگرامی ہے کہ: بوشخص میرسے صحا بر کے بادسے میں میری دعایت دکھے سکا وہ میرسے پاں سومِن کو تربیع پنج سکے گا اور جو ان کے با دسے ہیں میری دعایت نہرے سکا وہ میرسے باس حومٰن کو نڑیک نمیں بہنچ سکے گا۔

د تعلیم البخان لابن محرص<sup>ه</sup> مسواع*ق محرف*را رو فرجه م<sup>09</sup> )

دفا ممکرہ) مدیث پاکسسے معلی ہواکہ حمیسنے مغزات صحابر کام کی حرمت کا خیال دکھس ان کی عزت وعظمت کا لمحاظ رکھا اسے اُب کو ٹرکا جا) نعسیب ہوگا اورجن جن لوگوں نے ان کی عزت وعظمت کا لمحاظ ندکیا ان کی برگوئ وعیب جوئی کوسطیح زندگی بناسستے دکھا توانہیں آپ کو ٹرسے محرومی ہوگی والعیافہ بامٹری

سے حفرت عویم بن ساعدہ سے روایت ہے کہ رسول الٹنوسٹی الٹرعلیہ وسلم نے ارشا و فرما یا ہ

مراشکرتعالی نے دسب مخلوقات، سے مجھے پن بیا اور دمیری محبت کیسیے، میرے معاد کوئی بیا اور دمیری محبت کیسیے، میرے معاد کوئی بیا ان میں سے تعبنوں کو میرے وزدا منصرا و رواما و بنایا۔ بس جس نے ان کو براکھا اس براسکری تعنیت فرشتوں اور بمشم آ دمیوں کی تعنیت، نداس کا فرص متبول نداس کا نفل مفیول ۔

(مرتات مبلد ۱۱ ملکا، منظا ہرت م شکے، مجن الزوائد ملک)
دفا مدر اسے میں برگوئی اور بر
کا مدر اصلے براسٹری لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تما اکرمیوں کی لعنت ہوت
ہوت ہواں کے فرائعن قابل قبول نداس کے نوائل کا کوئی اعتبار واعتماد، کتنا برنعیب
ہے وہ شخص جومحا ہر کام کی برگوئی کر کے اچنے سر لعنت کا بوج لیتا ہے۔
دالیمان با المگیری

سے حفرت انس کتے ہیں کردسول انٹرسٹی انٹرعلیہ وسٹم نے ارشا وفر مایا : حب نے میرے محا بسکے بارسے میں ایجی بات کسی تو وہ نفات سے بُری ثابت ہوا اور جس نے میرے صحابہ کی بدگوئی کی وہ میری سنت کا مخا لف د با بنا بخداس کا ٹھکا نہ آگ ہے۔ جو مہت بری دبگر ہے۔

درباص النفرة ملدا صلا

وفا مرہ) مدیث پاک سے معلی ہواکہ محابہ کرام کے متعلق اچھی بات کہنا ایمان کی ملا سبے اوران کی بدگوئی وعیب جوئی منافق ہونے کی نشا نی سبے اور مزافق کا مشکا نہ ظاہر سبے کم انگ ہے۔ انٹرنعائی بجائے آئین ۔

ش محفرت انس کنتے بمی کرسول اسٹوملی اسّدعلیہ دستم نے ارشا دفرما یا : مرا یا ان کی نشانی انعما رسسے محبت سبے اور نفانی کی نشانی انفدار سے بغف وعنا دسے ۔ دبخاری ومسم ، مشکون ملاہے ،

رفل مکرہ) مدیث پاک سے معلوم ہوا کہ انفاد سے محبت کرسنے والاموں اور ان سے وسٹمنی رکھنے والاموں اور ان سے وسٹمنی رکھنے والامن اور فعدائی نظروں میں مبغوض ہے پھٹم نشانس بن مالک فرماتے ہیں کہ انسان کا نا) امتر تعاسلے نے رکھا ہے۔ دویچھٹے استعیاب اصری ، معلی مخدوفر ما ویں کتبا بڑا اعز ازواکرام ہے۔

فودط برنج البلاغة ميں ہے كہ سيد ناعلى المرتعنى سفران كى تعربيت كريت ہوئے فوالا خداكى قسم انہيں لوگوں سفراسلا) كواس طرح با لا جسيبے سال بھر گھروٹرسے كا وہ بیخرس کا دود و هر هر طرح با به و بالا جا تا ہے۔ در مقد سوم مدھ )

ری حفرت معاذ بن جبل کتے ہیں کہ رسول اللہ مستی اللہ علیہ دستم نے ارشا و فرمایا ،
حب کوئی بدعت نکا ہے اور ممیرے معاہ کوگا کی دسینے نگے لوہم الم محل کی فرض ہے کہ اس کی دوک تھام کرے اگر کسی نے ایسا نرکیا تو اس پر اللہ کی نعذت ،

انٹری نعذت و شیتوں کی اور تمام کوگوں کی نعذت ،
دشکو ہ تر نعین صد الاعتمام مبدا ہے )

دفائرہ) مدین پاک سے معلی ہواکہ محام کی برگوئی وعیب ہوئی کرنے والے کے فلان ہرخض کی دمہ داری ہے کہاس کی زبان بندکرے۔ ان سے فطع تعلق میں تو نوان مندکرے۔ ان سے فطع تعلق میں تو نوبی کررے ان کا ہر طرح ہائمیں کا کی ومہ داری اس سے دو حیدہ ہے ان کو بدر حیراو کی اس سے دو حیدہ ہے ان کو بدر حیراو کی اس کی فکر کرنی چا ہیئے۔ اگر ایسے واقعات دو نما ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کم اس کی فکر کرنی چا ہیئے۔ اگر ایسے واقعات دو نما ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کم اس کا رساس نمرے تو رسول اکرم مسل اسٹر علیہ دستم کا ارشا وگرای ایمی گذرا کے کہ رائی کا احساس کرنی وشیر کی گئر انس سے نما ہوئی اور امری کا احساس کرنا چا ہیں قرمہ داری کا احساس کرنا چا ہیئے۔

اقد سے نکا ہوئے ارشا داس میں ورہ معرف کی دیشیر کی گؤر شنہیں۔ اس ہی ہم اس کوا بی ذمہ داری کا احساس کرنا چا ہیئے۔

دانی طی ارسول پاکستی انٹرعلیہ دستم کے فذکورہ چالین کا دشادات مہارک سسے
باکرانی بیتہ لگ گیا کو محابر کرام رصنوان انٹرعلیہم اجعین الٹرتنا ل کے معبوب اس کے
بیر فرمورہ اوراس کے خاص جدیدے ہیں ۔ اس طرح سیدالا نبیا عوالمرسلین خام النہین
حفرت محردسول المٹرمستی الشرعلیہ وستم کے نورنط ہیں ۔ آپ می الشرعلیہ وستم نے ان ک
مفوان اللی کا مزود مسئا یا جنت کی بشارت سنائی ۔ ان کے اوب واحرام کا محم
دیا ۔ ان کی اقتدادی ملفتین کی انسیں براکھنے ۔ ان کے عیب نسکا لیے ، ان کے لئین وشا و
دیا ۔ ان کی اقتدادی معداوت و وقیمنی کو صوام کہ اور سخت سے سخت تروعیہ سے
بیان فرمانی ۔
بیان فرمانی ۔

جبیها که عرض کباگیا که برسمتی سیسه آج کل ای*ب گروه تحب* ایل بهیت کی م<sup>هر</sup>مین بغفى صحابرى تاركب رابيس كھوسلنے كى كوششوں ميں معروف ہے اس بيلے سردست چالیس احادیث مبارکه مع مختفرنوا ندسکے نقل کی گئی ہیں تاکہ ہم ان دسسمنان صحائبرے کے محروفریب سیے محفوظ رہیں اور وانستہ یا نا والنستہاں کی شُال پاک ہیں برگوئی و عيىب بوئىسسة برح جا بُير - المترتعالى بهما رسية نوب بيرصحا بركام كى محبت فالم و دائم دسکھے ا ودمٹر پروں سکے مثرورسسے حفاظیت فرمائے۔ ا مین ۔

أثينده اوراق مين حفرات صحابه كرام كارشادات الاحتظر فرمايئه -

حضرت انس بن مالک سے روابیت سے کردسول الٹرصلی الڈعلیہ وسلم محصحاب کوام میں سے دوصحابی بطی اندھیری وات میں آ می کی میس سے فامرع ہوکر اپنے گھروں کو دواند ہوئے تو بیکا بک ال سے رسامنے درچراغوں کی طرح مشعلیں روشن ہوگئیں دجوان کی رسما تی مہلے لیں ، جب دونوں حفرات کے راستے الک الگ ہوئے توسرایک کے سا تعدا کے ایک جراغ ہوگی ، یہال تک کد اپنے گھروں کو آ کتے۔ رصیحیے بخاری )

ألمنحفرت معلى التذعليه وسلم كصح به دومقدس صحابي حضرت السبذ بتحفيم اورحفرت عباد بن بشرد منى التُدْتَعَالَ عنهما تقے -



#### جاربار"

گلٹن میل میں جاریات کے سرسبرگل ہیں جاریات ان کی خوٹ بوسے معطر سے یہ ساری کائنات ان کی نورٹ ہو ہیں گئے انور دہریں دن کی میٹرٹ کو جو اپنائیں گے انور دہریں دہ بین کے دا ہے مجانب کا تیں کے دا ہے مجانب کا تیں کے دا ہے مجانب





## عشق اصحاب تبی

کہتے اصحاب ہم ہر کو ہیں اتور ہو ہرا دا در مختر سے رکھیں وہ نہ پخشش کی امید حُنب اصحاب نبی ہی نوسے ایمال کی دلیل عشق اصحاب نبی ممکد ہریں کی ہے کلید

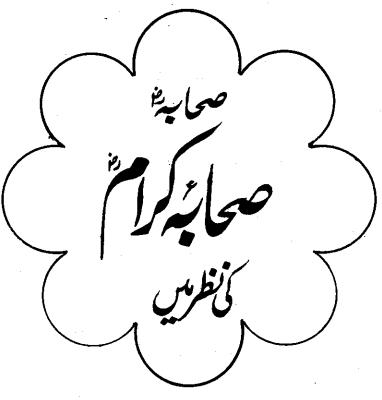

ان حافظ محتند إقبال رنگوتی

# شاك صحابه مناقع منظرين

سدنا صفرت عمرفاروق کا ارشا دگرامی کرم کنتم کنواهَ ان کا مندرین مندرین کا ارشا دگرامی کرم کنتم کنواهٔ آنه کی کاندرین

زمات بين ا

﴿ الله الله تعالى چا بتا تواس طرح فرط تا انت حد حدداً مَّتِهِ يعنى تم الله مترامت ليكن الله تعالى نے فرط يا كنتم دينى كے اب يرا يت خاص بوگئ اصاب محرصتى الله عليه وسلم كے ياہے ۔

يدح المحانى ج م حدا كنز العما ل حلدا ميس تر مي عليه ماك ،

ایک مرتبہ حضرت عمر کو خردی گئی کہ ایک آدی مفرت مقدا کہ بن اسٹی کو کو برا معبلاکھا
 ہے تو آپ نے غینط و مفنیب کا اظہار کرتے ہوئے فرما یا :

دَ مِحْدِ بِهِ وَرُومِی اس نالائق کی زبان کا شد دون تاگرا مُندہ ہے اس قابل ہی نردسے کہ کسی صحابی کو برا مجدلا کیے ۔

ود بیکھیے مثرح الشفاء للخفادجی علیدی م<del>سالا</del> )

ا کیے مرتبرلوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ : سرویوں کے متات اس کی مفالیں کی متات مرحب

ا و میں تم کوبتلاتا ہوں کر کلم افلام کیا ہے ؟ جس کوالٹرتعالی نے معزت محرصتی الٹرتعالی نے معزت محرصی الٹرتعالی ہے معزت محرصی الٹرم کے بیار میں معنوی ہے ۔ انہ کا درکوں کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی میں ہے ۔ انہ کی سے معزل کا وہ تعویٰ ہے۔

سید ناحفرت علی المرتضی کا رشادگرامی نامفرت علی المرتفی المرتفی المرتفی المرتفی المرتفی المرتفی المرتفی المرتفی

در فدای شم میں نے امعاب محصق الشرعلیوستم کودیکھاہے آج کوئی بھی
ان کے مثابہ نہیں ہے وہ فالی ہاتھ پراگندہ بال جار آکودہ چرے سے
صبح کرتے تھے اور وہ دات سجدوں اور قیا ہی مالت میں گزارتے تھے
کہی اپنی پیشا نیاں زمین پرد کھتے توکسی اپنے دضارہ وہ اپنی آخرت
کویا دکرتے توالیا لگی تھا کہ انگاروں پر کھڑے ہوں ان کی آنھوں دریان
طویل سجدوں کے باعث آنا بڑا نشان تھا جنا میں ٹرسے کے گھٹنوں ہر
ہوتا ہے حبب المرکا ذکر ہوتا توان کی آنھیں آنسوؤں سے ترسون میں
اور عذاب کے خون اور تواب کی امید سے ایسے لرزتے اور کیکہائے
اور عذاب کے خون اور تواب کی امید سے ایسے لرزتے اور کیکہائے

واردو زرجمن البلاغة حلداصك البدار عليه ملاعلية جلدا مكك

٥ حفرت نزال بن سبره بلالي كننه بي كه :

ہم نے ایک روز صفرت علی المرتفاق کو ہشاش بشیاش پاکرع ص کیا کامبر
المومنین اپنے اصحاب کے واقعات بیان فرمایئے ! آپ نے نے تسرمایا
رسول الله صلی الله علیہ وسم کے تما ) اصحاب ہیرے بھی اصحاب ہیں ہم نے عرض کیا کہ اپنے مخصوص دو ستول کے واقعات بیان کیجئے اب
منے فرما با کہ رسول الله صلی الله علیہ ستم کا ہم صحابی میراضھوصی دوست
مقا - النم را المہوا فقہ بین احد ابیست والصحاب به - ازعلامه

زمیخشوی ولاسه هیجی ار دورجه مسک مستیر نا حفرت علی المرتفلی نے ایک خطبہ میں ارشا و فرمایا کہ : حق تعالی نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعیت اور صحابہ کی محبیث کاحکم

فرايات الم براج ربنا أورروانعنك سائقا لمفا بيضاحيول

دينا ـ زالموافقة مستك

اسی خطبین کے نے بریمی ارشا وفرایا کر ا

حبب اصحاب دنسول المترسى الترعليه وسمّ كونحفلول مجلسول اورسجول میں لعذن کی جائے گی اور لوگ اس کوا بنا شعا ر بنا ٹیں گے تو یحکمرت سینول سے شکل جائے گی۔ دالموا فقر مسّک )

0 ائيب مرتب رفرما يا :-

پم گروه صُحاب رَسول النُّرُمسِّق النُّرُعليه وسَّم كَمِمدِت مِين اجِنے آباء ببيطوں ببيری، بھا بُوں اور پيچوں كوھئ تتل كرڈ النے سنے اوراس سے بھار يقين اور داه داست پرمپلنے ہمن اضافہ ہى ہوتا تھا تكاليف شافتر ہر مبراور دشمن سے فیگ كاشوق مُرِها جا نا تھا۔ نہج البلائ مبدا امشار

o ایک مرتبره حا برکرام کو یا دکرتے ہوئے فرمایا:

کاش میرسے وہ مجائی دائی ہوتے ہجنہوں نے قرآن پڑھا تواس ہر خوب عمل کیاا حکا) مترعیر میں عزر کیا اورعمل کیا سنست بنوی کو زندہ کہا اور بدیا ت کوختم کیا حرب جہا دکی طرف بلاست گئے توا پی جانوں کوتران کیا اور دزندگی ہیں ) اپنے قائد براعما د کرتے ہوئے پوری پوری تاثیر کی - دمہے البلاغر حملہ ۲ ماتالے)

صحابرگرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ،

یہ وہ لوگ ہیں جن کے فکرو و ماغ میں اسٹر تعالیٰ نے ان سے مناجات کی ہے اوران کی عقلوں میں ان سے کالم کیا ہے لیں ان کے ول آگئیں اوران کے کان نزرا ور مہاہت سے منور ہوسگئے وہ گزشنز ایا ہیں اسٹر کی اچنے او برکی تحدثی نعمتوں کو یا و کرتے ہیں اس کے مقام مہالت سے خوت کھانے ہیں وہ گویا بیا بان حبگوں ہیں ہوایت کے نصب شوہ نشانات ہیں ہو میا نہ دوی اختیا رکرسے اس کاطر بیتہ بہندکر سنے ہیں

ادراسے بخات کی بشارت دینے ہیں اور پوشخص دائیں بائیں دلینی فلط داستوں بر، جاتا ہے۔اس کے داستے کی مندمت کرتے ہیں اور بالكمن سنے ڈراستے ہیں اسی طرح وہ طلمات کےسلے حراع سفے اور شبها نشكودفع كرسف واسك ولائل سعقوه ذكرا لترواسك سكفركه ونياسكه بدسه استسسك ليابس كوثى تنجارت خريد وفروخت اننيس اس سے غانل زرکسی وہ زندگی کے دن اسی د ذکر ، میں کا سکتے متھ اور غانلوں کے کانوں مس اللہ تعالیٰ کی محرمات سے واسط اور توزیج سنات سقے-انعمان کا حکم کرتے عقے اور تودیمی اس پر کاربندسطے برا انسے روسكة سنتے كويا انول نے دنيا كو اخرت كى طرف بيسينك دياكر دنياس سينقه بوسفاس كي بعرول كامثابره كيا اورابل برزم كياس طوبل آدامت کی پرشیده جیزول پرمطلع ہو گئے متھ اور قیامت کامنظر ان کے سامنے تھا! وراس کا پروہ د نیا کے سامنے کھول دیا گوا یہ وہ اشیاد دیچھ رہے ہیں جوا درلوگ نہیں دیچھ سیجے ..... میں نے ان کو تبرا کے وا من حجنظرے اور اندھروں کے لیے روشن جراغ یا یا ، رحمت کے فرشة ان كوسلام كرت سق ان يرسكين ورثمت نا زل بوق هن ان يكيك اسمان کے دروا نسبے <u>کھی</u>ستے۔

مبست عالیشان ر ہائش گاہی ان کے بیے تیادگ گئ ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ ومقاً) پرمطلع تعاان کی نیکیوں اور قربانیوں کو شریت قبولیت سے اوّا وَا اوران کے متناً) عالی کی لتردیث کی ۔

ونهج البلاغة جزودون مستاكا مبحواله عدالت مسحاب كرام حز

سيدناعلى المرتضى في اكب مرتب فروايا ا

لوگو! اچنے نی صلی الشرعیہ وستم سے اصحاب سکے بارسے ہیں الشوسے ور ثا الشرسے ورزا کیون کر آ پ سنے ان سے بارسے ہیں دحسن سٹوک کی) ومیتٹ فرما نی ہے۔ دصواعق محرقہ ارد د ترحم ملاہ ) آپ کی دھیںت تھی کہ:

کا کم مسلی النّد علیہ وسلم کے کسی صحابی کو مجرانہ کہنا ۔ داللما لی جدران النّی طوسی )

صفرت عبدا للّم بن عباس کا ارشاد | سیدنا حضرت عبداللّٰہ بن عباس معارت کا ارشاد ہے کہ ،

لوگر! امسحاب محدمتی اللّٰہ علیہ دستم کم برا خرکوان کا ایک مناعت کے لیے

لوگد! اصحاب محد ملی الترعدیدوستم کو برا مزکموان کا ایک ساعت کے یہ مدا مزکموان کا ایک ساعت کے یہ مدا مرح التر التر علیہ وستم کے سا کھ کھڑے ہوجا نامتما رہے چالاین کا مسال کے اعمال سے مہترہ اور صفرت و کیع کی روایت میں ہے کرتمارے عمر کھرکی عبادت سے افضل ہے دہشرے فقہ اکبر تلاث شرع مقیدہ طی ویہ میں اسکا میں مرتبرارشا و فرمایا کہ:

میں نے کوئی قوم نہیں دیجی جرامی اب رسول اسٹوس السّدعلیہ وستم سے سے سے میں دیکھی جرامی اسے میں میں استان میں می

ا بہت الحدشرُوسالی علی عبارہ الذین اصطفیٰ د ترجہ: نمام تعربیب الدیکے لئے ہے اور سلام ہے اس کے بنروں پرجن کو اس نے لیند فرما یا کی تقییر ہیں فرماتے ہیں کہ یہ منتخب بندے اصحاب محرمستی الشرعلیہ وستم ہیں دالاستیعاب بخت الامرابہ مباد اصلا)

مخرت عبدالله بن مسعور کاارت ارتاد کاده در استاد کاده در استود کاده در استاد کرای ہے کہ :

محمستی الشرعلی دستم کے براصحاب ہیں جودل کی نیکی عم کی گرائی تعکف کی محمستی الشرقائی نیلئے علی ملی ملی الشرقائی نیلئے نے ایک افضل ترین توگوں بیں ہیں انہیں الشرقائی نیلئے اپنی کی صحبت اور اسپنے دین کوقائم کرنے کے بیان تعقیب فرما لیا ۔ تم لوگ ان کے فضائل بہجا نو- ان کے نقش فلام کی بیروی کروا ہی کے اخلاق عالیہ اور ان کی مسیرت کوجہاں تک ہوسکے مفہوطی کے ساتھ پچولے وکھومی لوگ مراط مستقیم پر ہیں ۔ مشکوری ملک م

اکیب مرتبرارشا و فرما با که ۱
 صحاب کرام پاک دل عنم وا خلاق بین سب سی مبتراش تعالی مینونب

مبند ہے ہیں - ان کی تدر کرنا اوران کی تعظیم کرنا لازمی ہے ۔ رمنداحرے صر) ایس کا ارشا دہسے کہ : "جب کے صحائیہ سے علم سیکھا جا تاہے خیریت ہی خیر بیت کے دربیات مگر جب چھوٹوں سے داور ایک روابت میں ہے کہ بَدوں سے) علم لینے لگو تو برمادی سے - رجا مع بیان العلم جلدا م 199) سے - رجا مع بیان العلم جلدا م 199)

فم لوگ نماز، روزه اوراجتها دبی تواگرمپرامحاب محدستی التدعلیروستم سسے زیادہ ہو مگران سب سے باوجودامحاب محدستی التدعلیروستم من سب سے بہتر ہیں . (صلیة الاولیا ، حلدامطال)

این کایر بھی ارشا دہے کہ :
 تم لوگ ہما رہے دلعین صحا برکرام کے ) نقش قدم برصلچ اور نئی نئی برعات نہ
 تکا لو۔ تم سے بہیے عبا دان کا تعین ہو دیکا ہے (الاحقہ) الشاطبی مبلدام ایک)

تفاور م سے چیلے عبادات فاعیل ہوجہا ہے دالافت است بی عبداللہ بن عمر کا ارشاد میں میں است کا دشاد میں میں است کے ا

صفرت تحدرسول الترصل الشرعليروسم كامحاب كوسب وشم فركرنا كيونكر
 رسول الشرصلى الترعليروسم كے ہمرا دان كى ايك ساعت متمارى زندگى كے
 سب انمال حسنہ سے مبترہے -

دریامی انتفرهٔ مبدامی بحوالهعدالت صحاب کرامٌ ) ۱ بک مرتبرارشا وفرما یا که :

میں ہیں دین علامات ہوں وہ اہل منت وابحا عت میں سے ہے ان ہیں سے ایک علامت پرسپے کہ مجاب کرام ہیں سے کسی کا ذکر مُرا لُ کے ساتھ مذکرے۔ دو یکھیے کم کہ بحوالرائق مبلدی م<u>یں ا</u>

٥ اكد مرتبه آئي سے پوچاگيا كه:

کیا اصحاب محدمینی امترعلی وستم به نسانهی کوستے ستنے کا بیٹی نسے فرمایاجی باں ۱ دمگر یا ورکھو) اورائیان ان کے فلوب پیں بہاڑسے بھی زیاوہ بڑا تھا۔ (صلیۃ الاولیاء صلدا والملیہ) سيندنا معزت معيد بن زيغر كا ارشا ق معشرت معيد بن زيغر كا ارشا ق معارفتم معابري سيمس شعف كا رسول الشرعي المترمي وتم كرسائة كسى جهاد بب سرك بوجا ناص بي اس كاجرو فبارا كود بوجائ عيز معابر كم برشخص كم تما اعمال سي الرجر عمران وى جائے مبترہ ہے ۔ دى الغوائد مسئل فقا كرماك ، مسئدا حمد حليدا عكا ، البوداؤ دستر بيت ارد و ترجم حملہ سامن كا

مرت مذریه ارشاد اسیدنا مفرت مذیه ارشاد فرمات بین که ا مرت مذرید کاارشا د تم بی اس کوعبادت نسیجو مبکر اسینے اسلات دلینی معابر کام ) کا طسرلیت لازم بکرو و دا الماعق) المشاطی مبدا صلاح)

محضرت برام بن عا درش کا ارشا و ارشاد فرمات بین که:

مسلمانوں کوسم دیا گیا کہ صحابہ کہ اگم کو کا لیاں نہ دینا ، اس وات کی تتم جس سے قبعتر میں میری جا ان سے دسول الٹرصلی اکٹرعلیہ وستم کی خدمت ہیں ان کی محوّد کی معربت متها ری سب عمرسے اعمال سسے افضل سبے دکھٹر العمال حیامہ طلاس

مصرت بهره عائشه صدر من کاارشاد ما نشه صدیقه ارشاد فرمان

این کر ہ۔

مسلمانوں کومکم دیا گیا کہ وہ دسول اسّرمسی اسّرطیروسم کےمما پر کیلیے استغاد کریں مگر کچے لوگوں کا حال ہے ہے کہ وہ سب وسّم کرستے ہیں ۔ دافسوس صدافشوس) (ملادے النبوہ اردد ترجرحبدا مقصہ) سلم منزلیت دمبلدمسا بین مفرت جا بیش مروی سیسے کرسیدہ مفرن عائنہ سے کما گیا کرکھ وگے محابر کوام حتی کردھ اسٹینین کی نقیص کرستے ہیں اقد أب في المار شأو فرما ياكر:

اس پرتمیں کیوں تعرب ہے دان کے ویاسے علے جانے کی وحبرسے > إن كاعل منقطع بوكيا تواشرنے جا إكدان كا ج منتقطع نه بود يعنى يرسب و نتم كرسكة مما بركام كوتوكچه نقصا ن تبين ببنجاستے البتدا پنی آخوت برباد رستے ہیں) - رسر حقیده طیا ویر صف

| محدثِ كبير *حفرت ع*لامه ابن تجزعت قلاتي (١٥٨هـ) بیدنا مخرت عرشک ایک واقعه کی تشریح کرت

ہوسنے فرماتے ہیں کہ:۔

معزت عرائے کے اس طرز عمل میں داس بات کی کھی دلیل ہے کے محابر کوام اس کا یتین دکھنے بھے کہ محابی رسول ہونے سے برا برکو ٹی چیز ہنیں۔ دالامبابرلابن حج<sup>رم</sup>مبدا صطل

سجى طرح رسول الشرصتي المشرعلية وستمرن اصحاب كأكراك حترام کرستےان کا اوب کرنے کی تاکید فرما ٹی اوران کی میب

خلاصته كلام بحرث وبركون سے نيے كامكم مرمايا اس طرح معزات محابرام نے بھى صما بركرام كى فعنيلت ومنقبت بيان كيب ال صفرات كي شان مي بركوني كورام قرار ديا مالدوال

صما برکرام کی محبت نفیبب فرما وسے اوران سے بغف وفنا دسسے محفوظ فرمائے میونکراس کا ابخام بست ہی تحطرناک سے۔ ملاحظ فرمایٹے ۔

ا حفرت الشيخ محدر مجا مي دُه ٣٥ ٨٥) ابني فارسي تعييف اریامن النامین میں شیخ ابورتاق ر سرے کا

ارشاونقل کرتے ہیں کہ :۔

مشيخ ابوعلى وقاق كفت هراوى دامى صدوشعيت دگ است أكم بيي ميدو

پنجاه و مزرگ بدوستی یادان بودا ما در کیب دگرازگھائی وسے دسشنی یکی از یاداں دسول علیرائسائی بود ملک الموت داخرمان سوو تنا ور وقیت نزع جان ویادازان دگ بردارتا میشوی آن از دنیاسیے ایمان بیرون دود نعوذ ما انٹرمن وادلت!

مامسل برکم پشنج الوعلی وقاتی فرملتے ہیں کہ ہرانسان کے بدن میں تین سوسا کھ (۲۹۰) دگیں ہیں۔ اگر بین سوان ہے (۲۹۰) میں صحا برکرام سے د بینا ہر) دوستی ہوم گا کی در شعبی اور عداوت موجو و ہوتو انٹر تعالیٰ اس اوری کی موت کے وقت ملک انہوت کوسم دسیتے ہیں کراس کی جان اس رگ سے باہر نکا لو دجی ہیں بغض صحا برموجودہے) تا کہ دیہ بدفتمت تعفی صحا برموجودہے) تا کہ دیہ بدفتمت تعفی صحا برسے محفوظ میں و نیاسے بے ایمان ہوجائے۔ انٹر تعالیٰ نعفی صحا برسے محفوظ میں۔

اس کے بعبر تو دکرتیج محدر مجامی فرمات بیں کہ:۔ بیس ا زعدا وت یا داں دسول علیہ السال پُرصفار با پیر بود! دریاض انناصح بین حشص مطبوع استنبول ۱۲۱۳ اص، بعنی دسول استرصلی انترعلیہ دستم کے صحاب کام رضوان اسٹر تعاسلے علیم اجملین کی عداوت اور ان کے تغین سسے بچو بچو

> ما فظ نؤدمحرما حب اتوَرَسنے مبت نوب فرما یاسہتے :۔ منیں ان کاحِل تعلب ہیں احترام اس پرسمجو ہوئ پوسٹے جنت حرام

قال عبى الله في اصعاب بينكم صلى الله عليدوسلم فان أوصى بهم والعمائلة المرادة مدى

العصيكم باصحاب ببيكع لاتسبوهع دالاهلى للشيخ طوسى حلام متسل



ابن

حافظ محتداقبال رنگونی

### راعتراب عظمت

یقیت ابی جگرسلم ہے کرسیدنا صرف علی اندائی اور رسول پاک می الدُولیہ وکم کے نمام می ابرائم آلبس میں بہرم و مہراز ، محب و محکص ، دوست اور سیجے سائٹی سنے ۔ ان سے درمیان کسی فنم کی کوئی مخاصمت وعداوت نزنئی ۔ ہر مرمعل ملے میں ایک دومرسے سے ممدوم عاون سفنے اور آلبس میس مشورہ کرتے ۔ ہر دونوں کے فلوب میں ایک دومرسے سے لئے بے بنیاہ مجبت عظمت عزیت کا جذر بروجزن مقا۔ بینمام تفلیت کہ تحکماً ڈیکیڈنگھٹو کی جمیح اور سمی تفسیر سفنے ۔

۔ جن جن لوگوں نے ان بھولات گرامی فدر سے درمیان عداوت و فخاصمت مصدو و شمنی کبندو

لجُعْن سے بوج وا نعات حالات اور ملفوظات گھرسکھے ہیں یا دسکھنے ان ہیں ذرہ بھرتھی صداقت نہیں -اورعمل ونقل کی روشنی ہیں اس کا باطل اور غلط ہونا واضح ہوج کا ہے۔

ای نوصرات ابل میت کے بے شمار ارشادات نود شبعہ صرات کی کنابوں ہیں موجود ہیں جن بہت کے خابوں ہیں موجود ہیں جن مو جن ہی صرائب صحابہ کرام ہم کی عظمت کا اعزاف کیا گیا ہے۔ یہاں ان سب کو نعل کرنا مفصور تہیں۔ جند ہی انٹر کے ارشادات سے اس مشلے کو سجما جا سکتا ہے۔

ارفنادات نقل کئے ہے، انہیں بھرسے مردر الانظافر الیں۔ یہاں مرف ایک بیت ادفادات نقل کئے ہے۔ اورا تی بین ادفادات نقل کئے ہے، انہیں بھرسے مردر الانظافر الیں۔ یہاں مرف ایک ارشاد بیش کیا انتخاب المنازہ لگالیں کر سیدنا صفرت علی المرتفیٰ شرک فلب اظہریں صحابر کرام کی بیٹی سی میں ان کے مشاب میں ان کے مشاب میں ان کے مشاب میں ہے وہ خالی افغ براگندہ بال بخار آلود چرسے سے مہم کرتے تھے اور وہ مان مجدول اور قیام کی حالت میں گزارتے تھے کمی ان پیشانیاں زبین پر دکھنے مان میں میں ان میں بیشانیاں زبین پر دکھنے میں مان معبول اور قیام کی حالت میں گزارتے تھے کمی ان پیشانیاں زبین پر دکھنے

تو کمی لینے رضار۔ قدہ اپنی آخرن کو یاد کرنے توابسا لگٹا تھاکرانگاروں پر کھوسے ہو ان کی آنکھوں ورمیان طوبل محدوں کے باعث آننا بڑا نشان نضامتنا مین سے محمثنوں پر بنزناہے جب اللہ کا ذکر بہزنا نوان کی آنکھیں آنسوؤں سے نریزنی خیں اورعذاب كيخوف اورثواب كالهدس اليسه لرزت اودكيكيان خصط جيسة نيز أنرض مي درخن كي حالت موتى سعد إ

( بنجالبلاغ: جدداصك البداروالها برعبد «صلاحلية صلي) سبدنا حفرن على لمرتفني فلم كارشا وسع معلوم بواكه ا

له) وسول پاک صلى التُرعليدوسلم كے صحابر كمام جيرى كوئى نوم نہيں - سبيدنا حضرن على المرتفئ كياس ارشاد نے صحابر کرائم کے مقام رفیع کوحس طرح بیان کیا ہے۔ صحرت امام زبن العابدين محضرت امام زين العابدين كاادمث و نوخه به رد

لااسالت وهرت محدصلى الترعليه وسلم ك اصحاب بررحمت نازل فرواجنبول في مضرت محرصى التُرعليه والم كرسانف العي صحبت ركعي وصحاب كرام وم بير ) جمعيب بنوابي بننلا كيئ سكنة اوراي كي نصرت بين شكلات برداشت كبر اور رسول التُرص لله علبه وسلم كوابين دربيان ساليا اور دشمنون ك ترسي رسول التصلى الدعلبرولم كى كافظت كى . أي كرجاعت كومضوط بنانے بين مجاك دو لري - آيكى دوت قبول كرنے براكب دوسرسسسے سبنفث كى اور ليسے مقام بردعون نبول كى كم آب نے اپنی رسالت کی واضح دلیل سنائی یکارٹن کے اظہار سے بیے انی مولو اور اولاد کونیر بادکہددیا اور (اسی دین فن کی خاطر) اینے باب اوربلطوں سے لڑائیاں کین ناکم آپ کی نبون سنگم موجائے۔ یہ لاگ آپ کی محبت میں مرشار منع اورآب کی دمینی میں اس تجارت کے امید وار مفے کہ اس میں نقصان ہی نہیں اوران توكون سني جب رسول التُدصل لتُدعليه وسلم كا وامن بكواليا نوان كي فوم وفبيله سفان كولىكال دباا ورجب رسول التُرصل التُرعليدة للم كفطل عاطعنت بين أسكت تو

سب رشتے نامطے ختم ہوگئے ۔

اساللہ! آپ کی رضا اور آپ سے بعض میں انہوں نے جو کچھ پھوڑا اس سے طفیل ان کومت بھلانا اور اپنی رضا سے ان گوں کو راضی رکھنا اور ان کواس کی جزاء عطا فرا کہ ان کوگ نیرے دین پر جبع کیا اور وُہ کوگ برے رسل کے ساخی سے لوگوں کو تیری اطاعت کی طرف بلاتے تھے۔ اے النّہ! تیری رضا کے لئے انہوں نے اپنی قوم کے شہروں سے بجبرت کی اس لئے آپ ان کو جزاء عطا فرا کیے اور اس بات کی می جزاء دے کہ انہوں نے زائی کھاش کو جزاء عطا فرا کیے اور اس بات کی می جزاء دے کہ انہوں نے زائی کھاش سے تکی معاش کی طرف بجبرت کی ہو رصح بھی کا ملہ آبیات میں ہے ا

سیدنا حضرت امام زین العابدبن کی دُعاکا ایک ایک جله جابرام الله ایک جله جابرام الله ایک ایک جله جابرام الله الله ایک ایک جله جابرام الله الله ایک خلیت میں ڈو با بڑا ہے ۔ حضرت الامام ایک نزدیک

(1) معابركام من وسول التصلى الشرعليد ولم كى الحجي طرح صحبت اختيارك -

( ١ ) صمابر كوام في في وين في كا طرت كليفي برداشت كرنة بوست برموطر دين فيم كا فاطت كي-

(۳) صحابرکوام نے درمول النوصلی النوعلیہ ویلم کی دسالت پرلدیک کہا آپ کو دشمنوں سیحفاظت میں در آپ ہی کی خاطرسب کچیزک کر دبا۔ میں دکھا۔ آپ سے ستہ نوبا وہ اور سی محبت کی اور آپ ہی کی خاطرسب کچیزک کر دبا۔ اس لئے صنرت الامام عنے بارگا و النی میں ان کے لئے رجت وکرم کی دعائمیں آگلیں اور م جزائے خرعطا فرمانے کی دُعاکی ۔

ننبع بصرات کے جھٹے امام ابرع السر بحضاد رمها ص سے مدح محاربی سبت سے

تضرت امام جعفرصادق كاارمنا د

ارشا دات ملتے بی جو قابل دیدیی-

الوزبیری کہتے ہیں کرمیں نے حضرتِ الم جعفرصادق شسے پوٹھا کہ ایمان کے مختلف شازل اور درجات ہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! میں نے کہ النّد آپ پر رحم فرمائے بیان فرما نیج تاکہ میں سمھیوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہ

" الترنفاني في ايمان والون مين ايك دوسر سيسبقت كا اسطح جذب بيداكيا ب

بیسے گھوڑ دوڑ کے دن گھوڑ وں بی مفاہرہ تاہے مجر سب مبقت اللہ تعالیٰ ان کو درجہ دیتے ہیں چانچہ مرحض کوسب سبقت درجہ متی ہے۔ سابق کا درجہ کم ہیں ہونا اور نہ ہی سبون یا مفضول سابق اور فاضل سے مرتبے میں بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح انمٹ کے پہلے اور پھلے لاگوں میں درجہ میں فضیلت کافرق ہے۔ اگر سابق الحالا یک کی بعد میں ایجان لانے والے پر فضیلت نہ ہوتو ائمت کے پھلے لوگ سابق الحالا یک کی بعد میں ایجان لانے والے پر فضیلت نہ ہوتو ائمت کے پھلے لوگ سے بہلول کے ہم رتبہ ہوجائیں بلکہ تم ان سے بھلے لوگ سے بہلول کے ہم رتبہ ہوجائیں بلکہ تم ان سے لیا اور ایجان سے پھیے بلنے کی دج سے پھلے لوگ کے نہ بھلول کو درجہ میں بہلول کے درجہ اس لئے کہ ہم بعد والے موشول میں ایسے لوگ پاتے ہیں جو ظاہری نماز ، مدند ہوجاء اس لئے کہ ہم بعد والے موشول میں ایسے لوگ پاتے ہیں جو ظاہری نماز ، مدند ہوجاء نے میکن اللہ سے میں بہلول سے درجہ میں بہلول کے درجہ کے ایکن اللہ سے میں بہلول سے درجہ میں بہلول کا موجہ کے کہلول سے میں بہلول کے درجہ کا اعتبار مذہوزا تو کھڑ نب عمل کی وج سے کے بھیلے مہلول سے درجہ میں بہلول کا موجہ کے ایکن اللہ نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا کہلول کے درجہ کے دیا وہ بہلول کے درجہ کے درجہ کے ایکن اللہ نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا سے برطمع جائیں اورجن کو مقام کیا وہ مجملیوں سے کم و تبہلول کے درجہ کے درجہ کے اسے برطمع جائیں اورجن کو مقام کیا وہ مجملیوں سے کم و تبہلول ہے۔ کہلول سے می و تبہلول کے درجہ کی کو مقام کیا وہ مجملیوں سے کم و تبہلول ہے۔

میں نے پوچپا نزلائیے کہ التُہ نعامے نے سبقن الحالایان کے ہارے ہیں موٹنین کے بی کیا ارشا د فرمایا ہے تو آب نے یہ آیات تلاوٹ کیں

ال سَايِنَّ وَالْالْ مَغُنِرَةً مِنْ تَدِيكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

افلام کے ساتھ ان کے ہروہیں الندان سب سے راضی ہڑا اور وہ سب اس دالند) سے راضی ہوئے۔

ا تَبَعُوهُمْ يَا حُسَانِ دَّضِى اللَّهُ عَنْهُ كُو وَيَهُ ضُولَاعَنُهُ - رسِورة النوبة)

پی النُدنغائی نے ایمان بیں سبقت کی بدولت جاجرین کواوّلاً ذکر فرایا بھڑنا نیاانصا کو ٹالٹاً نیکی میں ان کے فرما نرواروں کو بیان فرمایا ۔ لیس مرگروہ کو لینچ لینچ مرتبے پر دکھاہے۔ ( اصول کافی مبلد صرباب السبن الی الابیان وتفسیرصانی مبدصے ۱۰

شبعوں کی مستندک ب مغتاح الشریعیت اور مفتاح انتینین میں ایک مدیث ملتی ہے جسے ملا با فرمجلسی نے بحارا لا نواز میں قاضی نور الٹرنٹوسٹری نے امام جعفر صادتی سے بیان کی سبے کہ:-

(«غیبت بہت بڑاگنا ہ ہے اور بہنان وافتراداس سے معی بڑھ کر ہے جب عام آدمیوں کے حتی ہیں غیبت اور بہنان گن وکبرہ ہے نواصی ب رمول می الشطیر فلم کے حتی بی کس فدر بڑا گناہ برگا۔ لیس ان کے حتی بین نیک اعتقاد رکھنا ضرور بات وبن میں سے ہے ۔ ان کے نشائل بیان کرنے ہیں وطب اللسان رہنا چاہیے اور ان کے وہمنوں سے نفرت رکھنا جاہیے کہ اس سے نعان خفی دل ہیں پیدا ہونا ہے '' (آبات بنات جلد اصراط)

شیدهروت کی ارموی امام من مسکری (۲۷۰ ه) کی ایک نفسرشدی مطرات کے اِل

حضرت امام حس عسكري كاارشاد

معون ہے نفیرس عسکری میں آپ کا ارشادہے کہ ہر (۱) تمہیں برحکم ہے کہ تم ان لوگوں کے راستے برحلچوجن پر لویں انعام بڑا کو الٹرورسول پر ایمان حضرت محمد ان کی پاکیزہ آل اور ان سے صحابہ تو افضل نزین اُئمٹ اوٹو تخب شدہ تھے

سے مجنت کی نونین ہوئی ۔ صفح

چندسطروں کے اجدارشادہے ب

ز ۷ ) جومرد باعورت حفرت محرصی الدُعلبرولم 'آپ کی آل اور آپ کے صحابۂ سے محبت کیکے اور ان کے ذخمنوں سے ڈیمنی سکھے نواس نے خلاکے عذاب سے بچاؤ کے نے ایک مضبوط قلعه بنالبالور مخفوظ استطف والى وطعال نبالي - رص<u>ه ٢</u>) ابك مجكرار شادست به

(س) الشّرَفَعَ الى نَے حضرت آدم كى لَبَّت سے آپ كى اولاد نسكال جن مِين انبيا، ورس كليم السلّم اللّه الله الله ا اور السّركے بندوں كے كئى لشكر نفے سب سے بہ بْرَ حضرت مُحَمَّرُ اور آلِ مُحد خفے اور ان میں سے فاضل و بہترین حضرت مُحَمَّر کے اصحاب اور آپ كى امت کے نبكوكار لوگ خفے۔ دصرت اللّا و صعیم سے)

ایک مگرنرات بی ا-

رس) رب نعائی نے فرای اے آئم الم گرائی محد کے نیکوکاروں کاکوئی آدی کھام انبیار کی آل کے ساتھ تولا جائے تو ان سے مجاری نکلے اور تضرف بچارے نیکوکا میمایٹ کاکوئی آدمی نمام انبیاد کرام کے معابر کے ساتھ تولا جائے توشام پر مجاری ہو۔

الے آدم! اگر ایک کا فر باسب کفار آل محد یا اصحاب کی کے کسی فردسے مجت رکھیں تو النہ نعائی اسے ہوں بدلہ دسے گاکہ اسے نوبر اور قبولی ایجان کی تونبن دسے کر جنت بین داخل کرے گا۔ النہ نعائی صرف محرث ، آپ کی آل، آب کے اصحاب مجت مرتا اخبر مصف والے پر آتنی رحت برسلتے ہیں کہ اگر النہ کی موز اقدل سے لے کرتا اخبر کفار مخلوق برجی تقسیم کی مبائے نوسب کو کانی ہو اور انہیں انجام خیر تک پہنیا دسے بوقبولیت ایجان ہے تاکہ وہ حنت کے منتی ہوجا ہمی۔

اور پوشخص آل محکریا اصحاب محکریا ان کے کسی فرد سے بغیض مسکھے تواسس کو التُدنعالیٰ آنناسخت علاب دیں گے کہ اگراس کوالٹرکی نمام مخلوق پڑھشیم کیا جائے نوسب ہی کو ہلاک کرڈ الے - زنفسپرسی کسکری صلاق ماخوذ از علالت صحابر کوام )

فوائد ونت مج حضرت مس عسر المادان كاظلامه يرب كرار

۱) صحاب کرام خ انفل ترین اُمن ادر النّد کی طرف سے منتخب شدہ عظے ۔

(۲) محابر کا سے محبت میکھنے والے پر اللّٰدکی ہے پایاں وصف برستی ہے اور عذا ہے

حفاظت ہوتیہے۔

رس) صحابركام بيد نام إبياء ك اصحاب سع بهترين اورافضل منے -

دم) صحابر كام شيد بغض وعناد ركمنا الدُّرك غضب وغضه كودعوت وبناسب -

دہ ) اگرکوئی کا فرمحاب کوام سے فحبیت دکھے توالٹرنغائی اس محبیث کی بدولیت اسے ایکان ى توفيق نصيب فرما ديناہے -

الوعلى سن احد ماكم كنت بي كم عجست محد بن کیلیصد نی نے کہا ان سے محدین موٹی *احدواز* 

حضرت امام رضاً كاارت

نے ان سے ان کے والد نے روایت کی کہ (شیع صولت کے محوی) امام رضا علبالسلام سے اس مريث: إصعابي كالتجوم باتهم اقتديت اهت بند اورميث دعوا الی اصعابی دمبرے سے مبرے اصحاب کی بدگوئی چیوادو) کے منعلن لیرجیا گیا نو الم رضاعيرال لام فروايا هذا صحيح برمديث ميح عبون الانبار) ا می استرن امام دخلک مدیثِ پاک کی تائیدسے بہ بات واضح

(۱) معابر كام م كواسمان بداين كي ستايس سجي خف خف

(٢) صما بركوم في اقتداء بي بي بداين كومضمر مانت عقد -

وم) صحابركام شك إسے ميں اس عديث يك كو باسكل ميح فيال فوات نف -

ر نوط ) شیخ صدوق نے معانی الاخبار میں علامہ طبرسی نے اخباج میں اور ملا باقر مجلسی سنے بحارالا نوارمبي اورملا حبدرعلى الملى أناعشري في جامع الاسراريس اس حديث كم مضمون كيمحت كالقراركيامي وأيات بنيات

عمدة الحدَّمين صفرت شاه عبدالعزيزصاً بمحدث دملوئ كى كما بسنطا تبعداً نناعشر

كاجواب دينة بونے صاحب نز براثناعشريه اس امركوت ليم كرنا ہے كہ ،ر " امام پرجمیع اصحاب دامفدوح ومجروح نی دانند مبکربسیاری ازصحابرعظام داجلس الفدر

دمودح بكدازاوليادكرام ميداندوستى جمت وضوان ملك منان مى پندارندد معبد الماردد معبد كامله كه فرقد تقد اكزازلور آل محد گوندوعا نيكه از حفرت مبدالسا مدين بلاله الله ما قدراست شا برعدل اين دعلى است - دبجوالد آيات بنيات جلد اصطنا) فرفزاه بيد كنزديک نهام حابرنا گابل شهادت و كمزور و معيوب نهي بلكه اكثر صحابه كرام جين القدر اورلائق مدح اور اوليا دكرام متصور كته جاست بي انهي مستى رصت و برود دگارست رضامند كيا جا نا جه فرفر حقة خهي زلور آل محد كه الده بي الله المتنا و بايد تاكي با من عيد كامل بي سيدالسا مين دام زين العابدين ) كي دُعائے آلوگ بها مين ديون كي شا بدعدل جو الله بي محليدان دام زين العابدين ) كي دُعائے آلوگ

(۱) صاحب نزیند اثناعنر بدنے اس عبارت میں اس بان کا اعتراث کیا ہے کہ صحابہ کڑم کی اکثریت فابلِ مدح ہے بعنی ان کی نعرایت کی جائے۔ (۲) صاحب نزینر کے نزد کیک صحابہ کراٹھ اولیا واللہ منتے۔

د س ) صاوب نزینر کے نزدیک صحابر کرام نداکی دحسنت ویضوان کیمسننی ننے اور خلا تھجی ان سے داخی نخا -

(مم) صاحب نربزد کے نزدیک امام زین العابدین کی دعا تابت ہے اور امام زین العابدین کے دعا تابت ہے اور امام زین العابدین نے صحابر گڑام کی تعریف فرمائی ہے ۔

آب کاگندایک جماعت پر توابوصرت الوکر فی روعثمان دفاشتم کی نیب جوئی بس معروت نفته آب نے آن سے بوجی کری کم ان جماع تا ہے گھروں معروت نفته آب نے آن سے بوجی کری کم ان جہاجرین جسسے ہو بو معلا کے لیے اپنے گھروں سے تعکا در فعدا کے لیے ان کا مال لوٹا گیا اور فعدا ورسول کی مدد کی ؟ کہنے نگنے ہم بس سے تعکا اور فعدا ورسول کی مدد کی ؟ کہنے نگنے ہم بس سے بھرآ ب نے ہا جری کے آنے سے بس بی ایمان قبول کرکے ان کے لیے دراکش کا انتظام کرد کھا تھا اور جہا جریں سے عربت رکھتے تھے ؟ انہوں نے کہاں کے لیے دراکش کا انتظام کرد کھا تھا اور جہا جریں سے عربت رکھتے تھے ؟ انہوں نے

کہانہیں ۔۔ توامام باقرائے فرمایا کہ تم خود داپنے قرایت) ان دونوں رہاعتوں ) ۔۔ بیزار ہوئے اور میں بھر ہوئی ہے اسے میں استرتعالی کا ارشاد ہے ۔۔
میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم اُن کو کو سیس سے بھی مرکز نہیں ہی کے بارے میں استرتعالی کا ارشاد ہے ۔۔
وَ اللّٰذِیْنَ جَاءُ وُسِنَ ہُدُدِ هِمُ یَقَدُو لُونَ کَ بَنَا اغْفِدُ لَنَا وَ لِانِحَ وَ اِنِنَا الَّذِیْنَ سَبَعْتُونَا بالایمانِ وَ لَانْحَدُونَا وَلِیْحَوا نِنَا الّٰذِیْنَ سَبَعْتُونَا بالایمانِ و اللّٰ بھی اللّٰمِنَا فِی اَنْکَ وَمُوفَ تَدِیدُ ہُورُولُوں کا جوانی کے بعد آئے ہو کہا کہ اسے ہمارے پروردگاریم کو بیش وسط ورجا کہ ان بھائیوں کو بوج میں اور جمارے دوں میں ایک والوں کا طرف سے کینز نہ ہونے دیں جو الله آیات بتیات جلد ام مشکل دیں اور جمالی کا بات بتیات جلد ام مشکل

فوائدونت المجمع معلم ہواکہ ،۔

(۱) مضران فلفاء ثلاثة كع باسب مين بدُّوني كوآب مذروم يمجق تقر-

(۲) آپ کے قلب میں صفرات خلفاء ٹلاَّتہ کی مجمت بھی۔

رس آپ كے نزديك محابر كام نے نعار كے بيد ابنا كھر جيوڙ الدنعا كيلئے اَن كامال كام آيا -

رم) آپ کے زدیک صحائر کوام شخص خطاوراس کے رسول کی الشعلیہ وہم کے دین کی نصرت کی ۔

(٥) آپ كنزدبك بوصائبرام كويُراميلاكيه آپ أس سه بيزارين-

کاش کہ ننیعانِ علی اور مجبان اہل سبت اللہ اہل ببیت کے ارشان کی رفتنی ہیں اپنے عقائد درسن کریں اور محام کراٹے کے بارسے میں بدیگمائی اور بدگوئی سے اختیا طاکریں ۔ یہی صراط مستقیم اور المرائر اللہ بین کی راہ ہے۔ و آما عَلَیْنَ اللّا السلاغ

#### بسمرالله الترفمن المترجيك

#### الفضل ما شهدت به الاعلاءُ

بوشين كغلمن كاغيارفائل

ببان کررا ہوں میں ان سے فضائل

دحاضظه نحداتبال نگون)

سرديم ميور كاعتراف

دوم میں رفم طراز سے کہ اِ۔

" بحبرت سيزيره برس بيلي مله أي دليل مالت بس مير جان يوا ففام كران نبره برسول میں کیا ہی انرعظیم پیدا بڑاکہ سیکلوں آدمبوں کی جاعت نے بن برسنی تھیدور فدائے واحد کی برِستش امٰنیاری اور اینے اعتقا در کےموانق وحی الہی کی ہوا بیٹ کےمطبع ومنقاد ہوگئے۔اسی قاد دمعلن سے بکٹرین وبشدت دعا مانگتے اس کی رحمت برمغفرین کی امیدر کھتے اور صنات دنیرا اور پاک دامنی اورانصاف کرنے بیں بڑی کشش کرنے نتھے۔ اب انہیں شب وروزاسی فا درِ مطلن کی فدرن کا خیال نفااور به که وہی رزان ہماری ادبیٰ حوارمج کا بھی خرگر اِل ہے۔ ہر ایک ندر نی اور طبعی عطیبر میں براکی متعلقه زندگانی میں اپنی طون و نعلوت کے برایب حادیث اور تغیر میں اسی کے بدفدرت کو دیکھنے منے اور اس سے برار کر اس نی روحانی حالت کو حربی نوشحالى اورحمدكنان يستنه عقف خوانعالى كيفضل خاص ورحمت باانحنفاص كى علامت سمجفت فغ اوراینے کو دباطن اہل شہر کے کفر کوخلانعا لئے سے نقدیر کئے ہوسے فذلان کی نشانی جانتے تنے ۔ محمة كويوان كى سارى امبدول ك ماخد عظ اينا جبان نازه بخشف والسمحض غط اوران کی البی طور براطاعت کرنے تفیع وال کے زنبہ عالی سے لائن تھی ۔ البیے تفوط سے ہی زما نربب مكراس عجيب نانبرس ووصون بن نقسم بوكبا مفاجو لمحاظ فيبلرونوم اك دوسرب سعدر بيه مخالف وبلاكت فيض مسلمانون في صيابتون كونحل سع برواشت كرا اوركوباالبا

کواان کا صلحت بھی مگرتو بھی الیں عالی ہمتی کی بر دباری سے وہ تعرفی کے سختی ہے۔ ایک سومرد اور عورتوں نے اپنا گھر بار چود الیکن ایمان عزیز سے اپنامند ندموالا اور حب تک کہ سومرد اور عورتوں نے اپنا گھر بار چود الیکن ایمان عزیز سے اپنامند ندموالا اور حب تک کہ ان میں بعوفان مصیب ن وہوئے بیش کو ہجرت کرگئے۔ کھراس تعداد سے بھی زیادہ آدمی کہ ان میں بی بھی شامل مقے اپنے عزیز تہر اور منفدس کعبر کو جوان کی نظروں میں تمام روسے زمین پرسست نیادہ منفدس مقام جو دار کھری تا تیر آئے۔ اور بہاں بھی اس جادو معری نا تیر نے دو یا تین برس کے فلیل عرصہ میں ایک برادری واسطے ان کوگوں کے جونبی اور سلمانوں کی حابت میں جان دیسے کومستعد ہو گئے تنارکر دی۔

بهی مؤرخ این اسی کناب میں دوسری حکد لکھناہے:۔

کست کے ایک ایسا افعال بربداکیا ہو ظاہر میں لوگوں کی نظر ہیں میں موعظہ نے بمغابلہ کل زانہ زندگی کے ایک ایسا افعال بربداکیا ہو ظاہر میں لوگوں کی نظر ہیں مہت برطامعلوم ہو لئے۔ مسیح دامین عبلی علیم البرائلہ) کے تمام بیروخوف کی آب طامعلوم ہوتنے ہی مجاگ کے اور ہماسے خداوند کی تعلیم نے ان بی ویکھا نغا ان بیں سے کسی نے جملی پی تعلیم نے ان کو ویکھا نغا ان بیں سے کسی نے جملی پی خرشی سے انبا گھر مہیں چورا اور نربین کروں نے مسلمانوں کی طرح بالانفان مہاجرت اختبار کی اور خرف میں ارادہ ہی کسی سے ظاہر برکا جیسا کہ غریب شہر رمد بنہ منورہ ) کے نوم مول کے بیانے میں کہا ہے۔ خون کے عوض اپنے بیغیم رکے بیانے میں کہا ہے۔

مشهورومعروب عبسائی مؤرخ مظرکین بیان کرنا ہے کہ ا عبسائی اس بات کو یا در کعیں نواجھا ہوکڑمست مدصل لشجار کی

سے مسائل نے اس درجد نفٹہ دینی اس کے بروگوں ہیں پیدا کیا کہ میں توعیب دعلبالسام ) کے ابتدائی بروگوں ہیں بیدا کیا کہ میں توعیب دائل اس میں بیدا کیا کہ میں نامائی رعاب اس نزی کے ساتھ جھیبالاص کی نظیر دین عبسوی ہی ہیں۔ دین عبسوی ہی ہیں اسلام بہت سے عالیہ شان اور سرسبر سلطنتوں پر غالب آگیا ۔ جب عبسی کوسولی برے گئے تو اس کے بروع جاگ گئے اور تقدر اس کے بروع جاگ گئے اور تقدر اس کے بینے میں جھی و کر کول دیئے ۔ اگر یا لفرض اس کی تفاطنت کرنے کی ان کو ممالفنت تھی تو اس کے اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو اس کے اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو اس کے اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو اس کی اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو اس کے اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو اس کے اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو اس کی تو اس کے اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو اس کے اور لینے ایڈا ، رسانوں کودھ کا تو کو سول

برعکس اس کے محمد رصل الدوليہ ولم ) کے بيرو اپنے فطلوم بغير کے گردويت سے اوراس سے او

گاؤفری بنگنس کا اِستسرار

-: کو (APOLOGY FROM MOHAMMAD)

مت محد اصلی الدعبه وسلم ) کے اول مربدوں کے کہ بجراس کے فلام سب لوگ بوے دی فعا مفنے اور جب و کہ خلیفہ اور افسر فوج اسلام ہوئے نواس زمانہ ہیں انہوں نے جرکھ کام سکئے ان سے تابت ہوتا ہے کہ ان میں اول درم کی لیافتیں خضیں اور غالبًا لیسے نر خفے کہ باتسانی وصوکہ کھا جانے ۔ رمنقول اذاکیاتِ بینات ملد ۳ مسلا صلال)

اف اپروفیسرولی کے جتی اپنی الیف الیف الیف الیف الیف الیف الیس کے شارط مبطری "

ر وقبسر فلب کے جنی کا اِعت راف

ابک حکر نکھنے ہیں ار

آپ کی بیوی خدیج آپ سے چا زاد معائی علی اور الوکرٹینے آپ کی رسالت توسیم کیا اور آپ پرایان سے آئے۔ دص<sup>س</sup>ے ) آ سے جل کررفم طراز ہے کہ :-

اس کے بعد عمر میں انحطاب طاعتِ النی سے پیمان میں باندھے گئے۔ ان کی نسمت میں اسلامی ممککت کے خیام میں نمایاں صحبہ لیننے کی سعادت مغدر کی جام کھی ۔ (ص<sup>20</sup>) خلفاء راشدین کے متعلق نخر رکڑیا ہے کہ ہ

حضرت ابوکرٹے کے بعد خلفا دکی فہرست ہیں گالتر تیب عمر عثمان علیٰ کے نام شرکیب ہیں بہ چاروں خلفاء رسول النّد کے فریب نربن صحابی اور زُسْتہ دار نظے اوران کی زندگیاں رسول النّد کی زندگی کے نبضان سے آنئی آثر پذیر ہو کی ختیس کہ ان کے اعمال اور خیالات میں اسی نور کا اثراور اس کی جملک نمایاں رہی ۔ وصطلا)

میدناصدین اکرم کے بارے میں کہنا ہے کہ :-

عرب کے ناتے اور منحد کرنے ملے صرف ابر کرٹے نے ابک ہروا تعبید کی سیدھی سادی نندگی لیس سیدھی سادی نندگی لیس کے ابک معمولی سکان ہیں اپنی ہجی جیسبر نندگی لیس کے ابک معمولی سکان ہیں اپنی ہجی جیسبر کے ساخت سینے سنے۔ بینے مختفر سے دور معلافت کے ابتدائی جے بہینیوں تک آپ فرائف معلافت انجام دینے کے بینے دونا نہ السنے سے مدینہ آتے جائے دسہے ۔ اس زملنے ہیں اسلامی مملکت کی آمدنی کا کوئی منتقل ذرایعہ نہ تھا اس لیٹے آپ کوکوئی وظیفہ نہیں ملی تھا۔

سیدنا عمرفاروق شکے بارے میں کہناہے کہ :-

ابرکرشے مانشہن عمر طرح نکی بڑے فرابی مستعداور صاحب عمل آئی ہے آپ کی زندگی سادہ اور طری مختا اور طری مختاط مختی۔ آپ بہت او نیج اور مفہ موط میں کے آئی سفے نامیا علیہ ہونے سے بعد بھی کچھ عمر صند کی آئی سے دراید اپنی گزار سرکر نے رہے۔ ایک بدوی شیخ کی زندگی کی طرح آپ کی زندگی جمہود و نما کشن اور ظاہری طمطرات سے پاکٹنی۔ عمر کا نام اسلامی روایات کے اعتبار سے فطہت و نہر یہ تا ہے آپ کے زبد و تقویٰ آپ کی انصاب سے فطہت و نہر یہ میں تھری کے نام کے ایم کی انصاب کے ایم اسلامی کی ایم کی انصاب کی بیندی۔ اور آپ کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدسے زبادہ فعراب کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدید کی دور آپ کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدید نہ باتھ کی مسلمان کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے سے نماز کی بررگا نے سادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدید کی باتھ کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے صدید کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے سے نواز کی باتھ کی بررگا نرسادگی کی مسلمان کی بررگا نام المحلق کی بالی کی بررگا نرسادگی کی مسلمان مصنفوں نے سادگی کی بررگا نرسادگی کی مسلمان کی بررگا نرسادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نرسادگی کی بررگا نے سادھ کی بررگا نواز کر برواند کی بررگا نے سادہ کی بررگا کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادھ کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادھ کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادگی کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادہ کی بررگا نے سادگی کی

منتهودا كريز مودخ كبن ابني كتاب" زوال وتقوط رُوما" بيس خلفائ وانتدي موّدة في كا قرار كي تعلق في طراز ب كرور " بہلے مارتعلفا مسکے اطوارصاف اوشرب انش شف ان کی کوششنیں اخلاص بربنی نخبی، دولت واختیاد کے ہونے ہوئے بھی انہوں نے اپنی زندگیاں <sub>ا</sub>خلاتی فرض کی ادا*ئیگ*اور ويني اموركي أنجام ويى بين صرف كيس" رجلدا مايك ) أيات بينات تصرف مسكك ایک شہور فرانسیسی اسکالر اینی کتاب "تمدنسے رب میں مکھتاہے کہ ا۔ "الحاصل اس نئے دین کو بہت سے مواقع در پیش تھے اور پیشک وہ نبی کے دوستوں کی توش تدبیری کے باعث ان موافع پر کامیاب ہوئے۔انہوں نے خلافت کیلئے ایلے تھے كوننخب كياجن كي الس غرض وغايت دين محيري كي اشاعت عني \_\_\_ " دايفياً) مشهرور تشرق مِسْرگارس كهتاب كه رـ <u>"عرب بهت بت برست محفه الحمد (ولي الزمليروم)</u> نے نہیں نداریسن بنادیا۔ وہ لڑنے بھڑیتے اورینگ ومیل کیا کرنے بیخے، آپٹے ان کو ایک اللی سیاسی نظام کے ماتحت تنفق کر دیا، وحشت وبربریت کا بیرعالم تفاکرانسانیت ممالی تقی، مگراً میں نے ان کوانعلاقِ محسنہ اور بہترین تہذیب و تحدن کے وہ وکس دینے کہم سنے نصرف ان كوبكرتمام عالم كوانسان بناويا " (نقوش ، دسول برميدم ميا ا) مشرفرينس يكوريرولداسي فهوم كودم رتاس كرار \_\_ دسوب جو باملائم رده بو پیکے تقے محسستد وصل المعليه ولم النائيس في مرك سي تازه روح في ونك كران كوانشرف ترين قوم بنا ديا جس کے ورابیہ سے وہ بلند سے بلندم اتب پرجاگزیں ہوئے ، ایسے بلندکا رنامے ان کے باتھو · كابر بوشيش كأونيا كواعترا ف كرنايط السيس (نقوش ريول بربول بريم صلافك) معروف يوريين مؤرخ مشروط بزلكه متابي كه، ـ " آ ب فدران صدى سے بى قليل عرصرس ونياكى

تا دیخ کوالٹ دیا، دیشی اور ہاں کل فیرم پزیت قوم کوتہ ذیب وتمدّن کے اوبی فلک پراً فماّب بناکر چکادیا۔کیا اب مبی آب کے مجرے کاکوئی انکارکرسکت ہے کہ وہ خداوندکریم کے عطاکروہ ہیں - رنقوش ارسول نبرجلديم مرامي) فرانسی مکارسٹر یمبر کھناہے کہ ،۔ اسے اجس نے مستدر صلی الٹریلہ دیلم ) کی صداقت اور کیائی کا الكادكيا وه تقبقت بين جابل ہے اور آپ كى ذات وسيرت سے ناآٹ ناہے جاكد لوگ گمرای کی تنگ د تاریک محمالیوں سے گذر سے مقے ، خالق اور خلوق کے تعلقات کو بالکل بُعُلا بلیجے تھے توجمسعد (سلی السُّعلیہ وہم ) نے ان کو ہلمیت کے نورسے متوّد فرمایا فِعلری وطبعی اصول وفوائین بنائے اور ہجا کے تثیرت کے تورید کے پاک عقیدہ کا اعلان فروایا۔ یہی پہبز اسلام کی اصل اصول بیے اورا بیٹ کی کامیا بی گنجی '' \_ دختوش بریول برمیدی مذاہد) إِيرْ فِيمِيرانِ جِي وَلِيرَانِي كَابُ ٱوْتْ لاَن آفْ سَهِرْئ بَيْن یں پنیر اِسلام (صی انڈعیہ وعم) کی صداقت کا بہی بڑا تبوت ہے کہ بھآ بپ کوسب۔ زيا وہ جلنتے بختے وہی آ بیٹ پرسب سے پہلے ایمان لائے بھٹریت محد دصی انتظیر ک<sup>ی</sup>م ) م*ہرگر چھوٹے* مدى نه تف استقبقت سے انكانىيى كيا جاسك كراسلام بيں برى خوبيال اور باعظمت صفات موجود ہیں، پیغیراسلام نے ایک ایسی موسائٹی کی بنیا درکھی جس بی کم اورسفاکی کا امطرگانوس فری تیس نکھتا ہے کہ:۔ اف یا وجو دیکر مسمدر میں انٹر ملاکو کم اورسیسلے دمیلانقالوۃ وانسّالی) کی ابتدائی نندگی میں کچھمشابہت یائی جاتی ہے، لیکن مہرت سے امور بانکل منتف بیں عیلی رعبرانصلوۃ والسلام) برابمان لانے واسے بارہ تعاری ناخوا ندہ ،

ب بعداد كم ينتيت ك وك تقد اس ك يكس عسمدوسى الدّعيرولم) برايان للف واله

سوائے خلام نبداورمینی بال کے مرب کے سیمعز زطبقہ کے لوگ تنقےا وربیض ان کے خا ندان

پزرگ بھی تنقے بنہوں نے بجبتنیت خلیفہا ورسپرسالاراسلام کی دریع سلطنت کانظم نستق المنترين طريف سانجام ديا " (تقوش رسول برجلدم ملك) مسطرليد ليول تكفتاست كرد \_\_\_ بمحسمد (سی الله علی الله ع فخبأىل كواتفاق وإنحاد كمصر وشتة ميس منسك كردياءان كاصول دين الدمقص رايك تفالنهو فيفه اپنى حكومت وسلطنىت كے بازوتمام افسطارعالم بىر پھيلاديئے اوراپنى تہذيب وتمدّن مح وجند سے کواس وقت بلندکیا جب کریورپ بہالت کے عمیق خاروں میں غلطان وہیجاں مقا اس دنقونت ، رسول نمبر ملدم صلال ) سطر كارلاك كالعتراف فقل كريار ما مستقط بندار كا صور الم المسام الدار المستقط المستقط المسترات المسام المسا ات انقل كرنام كهاس في دسول باك مى الدعليه وم كالعربية لرنے ہوئے ایک مگر تکھا کہ ہ۔ ورس مرت محد فی مام دنیا سے اس افتارہ عربوں میں کیارو ح مجوزی جس سے وہ اس قدرطافتورین گئے۔ بہ روح ' وانگروکال پرکھ *برٹ*کتی مان لا كى بىتى وتوىيدى ايمان واعتقاد كفائى \_\_\_ (نقوش، رسول كرمبله مى المهم غیر ایم ستشرفین کے اعترافات کے بعداب مندووں کے بیندلیلدوں کے ا فرار الاستظرفروا تبيع :-ا خبار مننهی بجنور کی تم جولائی کی اشاعت بین مهاور للل شاسترى كالمعترات بهادر لال شاسترى نے دسول الله على الدعالية و الم كى زات مالى سنعلق إيك مفقى لم منام مون قم كباءات صمون بين برجي لكھاكہ :-\_\_\_وسفرت محدها حب نے اپنے ملک کی دھار مک ا م مالت *بى دست* نہیں کی بلکہا و نیج ننیج کا یا کھنٹہ (افتال فات) دو*دکو سکے مب*کوایک کر دیا اور کیھیری ہوئی لڑا کو عرب قوس کوایک سلک کرکے ان میں ایسا پوش بھراکہ خانہ بکٹن برائیوں کے معنٹ ار عرب لوگوں نے مکک میں ایسی زبر دست حکومت فائم کیش کارتوب

ہاں پڑوس (دورز دبک) کے تمام بادٹ اہوں پرم گیا۔ سوسال کے اندراندرعرب لوگوں کی حکومت مصر، کابل، افریقہ اورسندھ تک قائم ہو گئی،جاہل سمجھے جانے والے عربوں نے فرس الشطیکی صاحب کی بدولت وہ فابلیت ماصل کی کہ پوری میں تہذیب اوکئی اصلا ہوں کے بھیلانے کا نہیں فخرصاصل سے <u>"</u> رنقوش - دسول نمبر، جه م ۲۵۲) | لا بهور کامشه ور مهندو ایٹرووکیٹ پٹٹت لالہ دام بنید ا كېتلىيەكە، ـ " پنجابسِلام محستمدوسلی التُعلِبرولم کواپنے شن کے لاکے کرنے ہیں بوکامیا بی ہوئی وه تھ تھے تیرت انگیز ہے۔ ناشائستہ ہنونخار کیسنرپر در جنجوع لوں کے ببیاوں کو جو بت برتی اور توہم يسغ قابعظ آلِس كَيْ عِكْرُوں اورُجُرا بازى مَيس مُوتِقة اصفرنت محسمد دسلى السُّروليرولم كى کی فیلم کے پاک اثر نے آٹا فاٹا نعرا پرست بنادیا ، نام نبیلے ایک مرداد کے جنڈے کے نیچے ببنی کی مندوفلم کار ملا دیوی کہتی ہے کہ ،۔ \_\_\_ اے وب کے مہارش آپ وہ ہیں جن کی شکشا )سےمودتی پیچامٹ گئی اورایٹورک عجتی ( كا دصيان بيدا ) میں وہ بات پیداکردی کمایک ہے بۇا،ب كى آپ نے دھرم كىبوكرن ( سے دونت )کے اندروہ جنیل ، کما نڈریا ورچیع بھی شخے اور آتیا ( ) کے سرحار ) كاكام بھى كرتے تھے " \_\_\_ ( بحواله "الا مان " ديلى دارجولا في تا ١٩٢٠ مر) إستحول كمنتهور المناسرداد كرشن شكعكافول ب كرد -- "اس بعثت زبوی) کے بعد صفح ارس برایک جدیدتهندیب ا مدرزتی کاظهمو بخوا، چیرزیا در تجرب نیرامریر ہے کماس تهذیب کے بانی وہی لوگ شفے جوکچه دنوں پہلے دُشتی تنف 💎 اور تہذیب کی ہواان کو تُجھو بھی نہیں کٹی تنی ،وہ لوگ دن دات نشلیس پیتے تھے اور گیس میں گشت ونون کے سواان کا کوئی کام نرتھا بمعمولی بات بڑھی تھیلیے

کے مسلم ستے شقے ، اولی کی ولادن اس قدر زنگ جیالی کی جاتی تھی کہ پدیرا ہوتے ہی گل گھوزٹ دیاجا تا تخعا ،غلاموں اوربونڈیوں کے مساتھ ظالما نہ برتا ٹوکی کوئی صدنرتھی ،جہالت کی انتہار پیھی کہ دا وا پرداداکابدلر پوسنے پر پوسنے بلتے تھے۔

ان حالات سے صاف ظاہر ہوتاہے کر کیم عموانعلیم کا اثر نہ تھا بکہ صرت محمد ما دب كونعدا دندعالم كى طرف سے خدائى مردادر مدايتيں تقيس كر باو يودان كے غير تعليميا فيتر بهونے ور سوسائٹی میں نشود نمایانے کے ایسی کا با پلٹ کر دکھائی کرس سے ہم یہ ماننے برمبور ہیں کہ حضرت محمدصاحب صرور بندگان خداکی ہدا ہت کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے پیغیر ہیں'<u>'</u> ربحواله غازبان بهند مفحالي

مہاتما گاندھی کا عنزاف مہاتما گاندھی مکھتاہے کر:۔ مہاتما گاندھی کا اعتزاف ماری اگرہارے کا گریسی وزراء مالی وقارچا ہتے ہیں ا در به چاست بین کردنیا مین اُن کامراً دنچا رسی**ے تر** دہ صدیق وعمر فاروق کا نتحانتیار كرى جن كے قدموں میں و بیا كے خزائے ڈائے گئے اُملکوں كى دولتیں آئیں مرگ اس کے باوپود ندان کے پیوند گئے کیڑسے ٹھیوٹے اور ندئجو کی روٹی تجھوٹی زدنیو كاتيل تحيواً أو بوالخطبات كيم الاسلام مولاً، قارى محمطيتب ساحب جلدا هسك

تورات والجبل كى شهادت كالتفرية محرسول التيسى التدعييروس اورا كاسى براس كالت والجبل كى شهادت كاعظمت ومنقبت مصرف قرأن بس بيان كى كنيس بعكر تحضرت محدرسول التصلى التدعليه والمم اوراكي سحانيكرام ا المهلى كتابول مين بحبى ال كى عظمتين بيان كى كى تقيس بنود قرآن كريم بين السُّدتعا بى نيارشا دفرواياك. مُحَمَّدُ ذَّسُولُ اللهِ وَالْكَذِينَ مَعَهُ أَشِدًا مَعَى الكُفَّادِينَ حَمَاءَ بَيْنَهُمَ تَولِٰهُ هُوُكُنَّ الْسَجَّدُ إِيَّ بَتَغُوْنَ فَضَلَامِّنَ اللهِ وَرَضُوا نَاء بِسُمَاهُمُ فِي وُجُوْمِهِ حُرْمِنَ ا تُوالسُّنجُوُو لَحُولِكَ مَعَكُهُ وَ التَّوُوْذِةِ وَمَسَلُهُ حُر فِي الْإِنْجِيُلِ كَوْزِيعِ ٱلْحَرَجَ شَعْلاً هُ قَا ذُرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوْنِي عَلَى سُوُقِهِ يُعْجِبُ النَّوْرَاعَ لِيَغِيْظَ بِهِصُمِ الْكُفَّادَ . ولِيٌ موة الغَّحَ ، درع كَمُ

ر تعظی کی محد الله سک رسول ہیں اور جولوگ آپ کے متجست یافتہیں وہ کافروں کے مقابل

یں تیر ہیں آ کیس میں ہر بان ہیں - اسعفا طب توان کو دیکھے گا کہے دکون کر رہے ہیں گئی ہیں تعریب کا کہ ہے دکون کر رہے ہیں گئی ہیں ان کے جبرولد برندا اللہ تعالی کے فضل ورضا مندی کئی ہتھ میں ان کے جبرولد برندایاں ہیں ؛ یران کے اوصاف تو دات میں ہیں اور آجیل میں ان کا بر وصف ہے کہ سیسے کھنٹی کر اس نے اپنی سُو ٹی تکا لی چواس نے اس کو قوی کیا بھرو گھنٹی اور موٹی ہوئی جر لینے تنا پرسیدی کھڑی ہوگئی کر کسانوں کو تھائی علم ہونے گئی تاکہ ان سے کا فروں کو جلانے یا

پہلے یہ بات علوم کر پیجے کہ اصل توزۃ وانجیل اب ونیا پیس کو وزہیں ہو کچھ ہے وہ محرفات، تھر فات اور اغلاط کا شکارہے۔ اس سلسلے ہیل حقرکی تالیت الجحاب الصحیح محرفات، تھر فات اور اغلاط کا شکارہے۔ اس سلسلے ہیل حقرکی تالیت الجحاب الصحیح میں مدت دن کتاب السکلید والمسبیح کے المسئی ہر تحریف کے برجرم " ملاحظ فروا کہے جس میں عیسائی مؤرخوں اور عیسائی ت سے شک نند علماسیاس سکتے کو الم نشرت کر دیا گیا ہے، البتہ ہو کچھ موجود ہیں اس میں سے جی چندعیا دات ورج کی جاتی ہیں جس سے حترت محدوسول التوسلی اللہ علیہ ولم اور آ ہدکے صحائیہ کرام کی صفات جمیدہ کا جہلو واضح ہور ہا ہے۔

تورات كيفراستثناركايه بيان پرييه !

۔۔۔ "فداوندسیناسے آیا اور تعیرے ان برا شکار بڑا، وہ کوہ فاران سے بوہ گر بھاددی برار فدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنے ہاتھ بران کے بہا ایک آنشیں تمریعت بھی، وہ اپنے لوگوں سے جبت کرسے گا، اس کے سیس تقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں وہ تیرے قدموں میں رمیعتے ہیں اور تیری باتوں کو مائیں گے ۔۔۔ " رباسی آیت اس میں

بہاں تک موبودہ انجیل کاتعلّق ہے توانجیل متی کے باتبا میں کھیتی کی دوجگہ مشال بیان کی گئی ہے:۔

"اور کچھاتھی زمین میں گرے اور تھیل لائے کچھ سوگنا کچھ ساتھ گنا کچھ تنیس گناہیں کے کان ہوں وہ مُسن سے سے

اب انجیل کے اس بیان کوفران مجید کی اس آیت کربرست ملاسکے ، ۔ وَمَثَلُهُ مُوفِى الْاِنْجِیُّلِ کَنَرْجَ اَنْحَرَجَ شَهُ اللهُ فَالْاَدَةُ فَالْشَنْعُلَظَ فَالْسَدُولِي . عَلَى مُسُوتِهِ یُعُجِبُ النَّرِیَّاعُ ۔ عَلَیْ مُسُوتِ اِیْعُجِبُ النَّرِیَّاعُ ۔

علما دکوام نے اس آیت کریم سے خلف دا شدین کا دورِضلافت یعی مُراد لیا ہے بسیّدنا محضرت شیخ عبلالقا و دبیلانی دحمۃ الٹرعیر فروائے ہیں کہ،۔

ماصل یہ ہے کو تران کیم اورکتب سماوید بین صرات صحابہ کو ام اُی عظمت و منقبت کے ساتھ بیا ان کیا ہے۔ بولوگ اس اَیت سے صرف دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کی بیٹ گوئی تومراد ہے لیتے ہیں محرُصی بر کر ام اُن کی نفید سے کی نفید سے کی نفید سے کا انکار کرتے ہیں اُنہیں اللہ کا نوٹ کر ناجا ہیئے میں برکھ کے خطمت وفید لیت کی تمام کتب سعاویر شاہر عدل ہیں۔



#### محسد کی محبت دیں تن کی شرط اول ہے اسی میں ہواگر خامی توسب کچھ نامکمل ہے

صحابه کرام اورعشق رسالتمان السفیدوم حزات محابه کرام کے عثق رسول کی چذھ لکیا نالیف رمانظ، محسک راقبال دیگوتنے

مطبوعه ١٣٠٣ ه



الحمديلة وسلام على عبادي النبي اصطفى خصيها على سيد الرَّسل وخات حالا نبياء وعلى آلم الا تفنياء واصحاب الا صفياء - اما بعد إ

رجمة المعالمين فائم النيين جناب محدرسول التدصلى الترعليم سے عشق ومحبت ابب موس كا گرال بها سرايہ ہے اوركسى موس كا دِل اس سے فالى نہيں ہوكئ كيونكہ بهى عشق ومجبت معبود حقيقى كے قرب اور اس كى ذات وصفات كے محمح تصوّر كا واحد ذرائيم اور اس كى دات وصفات كے محمح تصوّر كا واحد ذرائيم اور اس كى بينروں كى اطاعت كا محمح جذب بيدا كرتا ہے يتحدد نبى كريم صلى التّرطيب وسلم ارشاد فرائے ہيں كہ :

اریم بین سے کوئی مومن ہونہیں کنا جب بک کر میں اسے
باب ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیا دہ بیارا نہ ہوجا کوئ ہو
اور حضات محدثین نے اس مدیث کوئن ب الایمان میں نفل فرا کر
اس بات کی تعلیم فرائی ہے کہ آ مخصرت صلی الطرعلیہ وسلم کی محبت علامت
اہمان ہے ، اگر آب سے محبت نہ ہوگی تو ایمان ، ہی نہ ہوگا سے
محدث کی محبت دین حق کی مشرط اول ہے
اسی میں ہو اگر خامی توسب کچھ نامکل ہے
انس میں ہو اگر خامی توسب کچھ نامکل ہے
خرآن محبد ہیں ہے :

َ قَلَ ان كَانَ الْمَاءِكُ عِروا بِنَاءُكِ حِروا بَصوا بَكُ حِروا ذِوا فِلْكِمِ وعشير تكحدوا موال إف ترفتموها ويجاد ثة تخشون کسادها دمساکن ترضونها احب ایسکوسن الله ودسوله وجهاد فی سبیله فتربصواحتی باتی الله باصری والله لا بهدی القوم الفسقین و دیا - التوبه آیت: ۳) می کیم بیریان اوربیا در ایس کی ایستی اور ایستی اور ایستی اور ایستی اور ایستی اور ایستان می ایستی اورائل اورائل اورائل اورائل اورائل کی در ایستی به اور ایسال می داده می اور الله اورائل اورائل

اس ایست کریم سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ النّرتنا لیٰ اوراس کے رسول میں النّرتنا لیٰ اوراس کے رسول میں النّرتنا لیٰ اوراس کے دسول میں النّرین النّرین النّرین کی سے نوسی کے متب کہ انتخاب کے متب کہ انتخاب سے معب کے ایک ایمان صلی النّرین ہوجائے ، او می کا ایمان کی میں النّرین بن سکتا ۔

ایک ا ورمغام پرادشاد ہے:

ماكان لامل المدينة ومن حولهدمن الاعماب ان يتخلفوا عن مسول الله ولا برغبوا بانقسهم عن نفسه-الأير دميك النوبه)

ترجم: " نه چاہئے مدینے والوں کو اوران کے گرد کے اعراب دگموار)
کو کم رسول النوصلی علیہ وسلم کے بیجے رہ چائیں اور نہ برکدرسول الیک کے جان سے زیادہ اپنی وان چا ہیں "

ا س سے بھی معلوم ہوا کہ آنحصرت صلی السّرعلیہ وسلم کی حال مبارک اپنی اور دیگر توگوں کی جانوں سے زیادہ بیاری ہونی چاہیئے۔ اور بیراسی وقت ہو سکن ہے ۔ جب آپ کی محبت سودائے قلب ہیں راسخ ، توجکی ، ہو ، اگردل ہی محبت کے جذ ہے سے خالی ہو توجان وینے پر کمیسے تیار ہو سکتا ہے ؟ اس لئے نبی کریم صلی الترعلیہ وسلم کا ارتباد ہے کہ بین نصلتیں البی ہیں کہ وہ حس کشفی ہیں یا ٹی جا ویں نو اس کو صلاحت ایمان اور معرفت والقان حامل ہوجا تا ہے ۔

۱- التّراوراس كارسول، اس كے نرد بك ہرچنر سے زیادہ محبوب ہو، ۷- وه كسى بندے سے التّر ہى كے نئے محبت ركھے،

س د کفر و ترک اسکو آگ بی ڈا ہے جانے نے برابرمحسوس ہو۔ دنجاری ترلیب ایک مقام پر ارتشا درتا بی ہے :

قل أن كن تو تعبون الله فا تب و في يعبب كمد الله و في عبب كمد الله و في عبب كمد الله عفو مرم حبيده

ري آل مران ع م

اسخفرت ملی الدُعلبہ وسلم کی تا بعدادی اس سے مطلوب ہے کہ اللّہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے اور البی محبت ہے کہ آپ کالقب ہی حبیات ہے ہوگا ہے۔
ہوگیا حبب اللّٰدِتعالیٰ کو آپ سے محبت اور ہم کو اللّٰدِتعالیٰ سے ،توجر محبت کا محبد بھی محبت ہے توجر کامیر بین معرب ہوتا ہے ۔ اس لئے اگر ہمیں فدا سے محبت ہے توجر معفور صلی الدُعلیہ وسلم سے بھی محبت کرنی طروری ہوگی اور ہی تقاضائے محبت ہے ۔ اسی لئے بنی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے اسی سے ۔ اسی لئے بنی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے اسی اللّٰدعلیہ وسلم سے اسی لئے بنی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارتباد فروایا :

" رہے اللہ بیں ان واہلِ بریت) سے مجست رکھتا ہول ، تو مھی

ان سے محبت فرما- اور حوان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما ی کا و کمال فال) ایک جگہ فرمایا:

سمبر مع صحابة محساقة محبت ركهوتويي بمي تمبي محبوب بناؤل كا- ان محساقة محبت ركهو ورنديس بهي تم كومغبوص بناؤل كا- ان محساقة بعنف نه ركهو ورنديس بهي تم كومغبوص بناؤل كا " را د كمال تال)

ای*ک*ا ورجگه فرمایا : <sub>ر</sub>

"" مرب سے محبت دکو، اس کئے کم بی کھی عربی ہوں ، اور بہہ عرب سے بعف دکھو کے نو مجھ سے بغفی رکھنے لکو کے در مذی تمریف ایک ہدیت بیں ہے کما یک دیماتی دسول النّد علی النّدعلیہ دسلم کی تعدمت بیں آیا اور عرض کی کرتیا من کب ہوگی۔ آپ سلی النّدعلیہ وسلم نے ارتشا دفر ما یا کہ تونے اس سے بھے کیا نباری کردکئی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کچھ ذیا دہ سا مان نو نہیں کیا۔ البتہ النّد اور اس سے دسول سے مبت دکھا ہوں آپ نے مرایا کہ مرض میں تیامن میں اس سے ساتھ ہوگا، حبس سے اس کو

صحابه کوام کو انحفرت صلی النز علبه دسم کے ساتھ ہوعنق و عبت فقی الیں محبت ندا س سے فبل کسی آمنی نے ابنے نبی کے ساتھ کی ہے فرچٹم فلک اس کے بعد دیمہ سکے کا مصحابہ کم امنی محبت لا تان محبت تھی آپ کی ہر ہرا دا ، ہر ہرا ا ، ہر ہرا ا ، ہر مرال برم مشنا ان کا شیوہ تھا ۔ دیکھنے وا ہے ان کو دبوا نے بہتے تھے نبکن اس دیوا گی نے انہیں اس مقام بر بہنی یا تھا جہاں بڑے بڑے بڑے مرعیان فرزائگ کی دسائی نہیں ہو سکتی حب عرصی یا تھا جہاں بڑے متحقول میں گیا ہوں ، ان ماجا ہ و طرف کئے ندانہیں تبایا کہ بین قیصر وسری کے محتول میں گیا ہوں ، ان ماجا ہ و جول کے محتول میں گیا ہوں ، ان کے اصابے مول الٹر علیہ وسلم کی چوبیت وعظمت ان کے اصابے کا دو کا کے ایک کا دیکھا ہے کہا کہ اس کے ان کے انہیں تا یا کہ بین قبیل الشری ہوسلم کی چوبیت وعظمت ان کے اس کے ان کے اس کے انہیں ان کے اس کے ان کے اس کے ان کے

دنوں میں جاگذیں ہے اس کی نظر کہیں نظر نہیں آتی۔ آب اگر تھو کئے ہیں تو صحا برگرام آب روہن ہانٹ میں ہے کر منہ پیرمل کینتے ہیں، آپ وضوکرتے ہیں تو آ ہے کے ستندل بانی کو حاصل کرنے کے لئے لیوں ٹوٹ پیڑنے ہیں، جیبے ابھی ان میں لیڑا ئی ہوگی - اور آپ جب بات کرتے ہیں توسس تن ہے جان کی طرح صاکت و صامت برد کرآھ کی مات بینورسینتے ہیں ۔

کی طرح ساکٹ وصامت ہوکہ آٹپ کی بات بغورسنتے ہیں ۔ نبی کریم صلی الٹرعلیہ دسلم کو جو فعل مرغوب ہوٹا صفرات صحابہ کرام بھی اسی کومرغوب دکھتے یوس کو آپ صلی الٹرعلیہ وسم نالپسند فرما نتے صحابہ کرام کے نزدیک بھی وہ فعل نالپسندیدہ سمجھا جاتا تھا ۔

آنخفرن صلی الٹرعلبہ وسلم کوکڈوبہبت مرغوب تھا اسی کیے حفرت انس بن ماکس کی کڈدنہا بیٹ لیند فواتے تھے۔

ا يك مرتبراً مي كرّوكها رسے نعے نوخود ہى بول اُسطّے ؛ "اسے درخت!س بنا كدرسول النّرصلى التّرعليد وسلم كونچھ سے مجبت تھى

تونو کھے کس ندر معبوب سے ا دنر مزی عبلد ا صلے )

صحابه کمام من کی نواہش تھی کہ جب رسول النرصل النرعلبہ وسلم تشرلف لابا کرس نو ہم کھوسے ہو کہ آپ کا اکرام کم بب رجیے با دشا ہوں کوان سے درباری کرتے ہیں نو آپ اس کے ہزاد درج بہرشنی ہیں ) مگر جب صحابہ کوائم کومعلم ہوا کہ آئم کففرت صلی الشرعلیہ وسلم اسے مکروہ دنا پسندیدہ فعل ، جانتے ہیں نوانہوں نے اس مل کو فور انزک کر دبا ۔ وجرحرف یہ کتی کہ مجوب کوالیبا کرنا پیندر نتھا۔ حفرت انس فرانے ہیں کہ :

له یکی شخص احب الیصومین رسول صلی الله علیه وسلی وی نوا اذا ساق کا لسدین شود موالما بعلمون من کدا هیشه لذلك و نزمذی شریب مدر مند)

نرجم ودسمين سب زباده محبوب نبي كريم صلى الشرعلب في محب المي

تشرلین لانے نویم کھڑے نہ ہوتے تھے ،اس کئے کہ ہیں معلوم تھا کہ آگ کو الیدا کرنا کی خدنہیں ؟

عُور فرما ویں اس مدین پر کر معنرت انس کے ادشاد کے مطابی نمام صحابہ کرام م اس فعل کو نالپ ندسی تھے جسے انحفرت صلی الٹرعلیہ وسلم نالپند فرماتے۔ اس سے بطرہ کرعشق ومحیت کی دبیل کیا ہو سکتی ہے کم محبوب ک رضاجہ ٹی کی خاطرا بنی تمام نواہشات نرک کر دیں۔

سعفرات صحابرگرام کی اس محبت کا اندازہ کفا دوسترکین کوجی تھاکم
ان کواپنے آقا ومجوب صلی الشرعلیہ وسلم سے اس قدر شد پیمجبت ہے
کہ وہ آپ کی مجست بیں صیبتوں کو حیبنوں کی طرح نہیں چیلتے یک عیش و
داحت سمجھ کمدان سے فرحت ولذت حاصل کرنے ہیں۔ جہاں آپ صلی المنز
علیہ وسلم کالبینہ مبادک گرنا وہاں برحفرات نون گرا نے کے لئے تیارہ و
جانے ، یہ کون سی محبت ہے جوصحا ہر کرائم کے دگ ور لیٹے ہیں مراببت کر
چکی ہے۔ ندا سے زبان ا داکر سکتی ہے ، ند دام تحریر متھل ہے۔ الی مغیان
نے راس وقست مک آپ اسلام نہ لائے تھے ) ایک صحابی دسول وصلی النّد
علیہ وسلم ، حفرت زبدین و تعرف می محبت دسول در کی کرکہ ہما۔

ما رأیت احددًا من الناس یحب احددًا کعب اصحاب محید محیدًا دصلی الله علیه وسلی

م بیں نے کسی کو ر دنیا ہیں اپنی نظروں سے بھی انہیں دیکھا کہ وہ کسی سے بھی انہیں دیکھا کہ وہ کسی سے اس طرح محبت کرتا ہو بھی میں الدعلیہ دیلم الکرعلیہ دیلم اسے صحابہ آئے سے ساتھ کرتے ہیں ہے۔

چنانچه ذیل میں درج سکے سکتے چند وافعات سے بیتہ چلے گاکران حصالت کوا چنے محبوب صلی السّرعلیہ دسلم سے کس ندرعقبریت و الفیت کھی ادرا پنی سادی اطاعتوں اورمحبّنوں کامحوروم کمڈنبی کر بم صلی السّرعلیہ وسلم

بى كوبنا با تھا-

وه لوگ جوذا بدخشک تو بن گئے لیکن محبت دسول صلی الٹرعلیہ دسلم کی اس لافانی دولت سے محروم ہیں - انہیں چا ہیئے کہ وہ ان وا تعات کی تا دیل کرنے کے بجائے اس مقام محبوب کو صاصل کرنے کی کوشش کریں تا کہ دین و د نیا کی کامرانی و کامیا بی نصیب ہو سے فرد نیا کی کامرانی و کامیا بی نصیب ہو سے فروق ایس یا دہ ندانی بخدا تا نہ حیشتی تو نہ دیدی گئے سیان دا ہے مشناسی زبان مُرغاں دا اور اور ایمان مرفال مستم لا نامسس داؤ بالا بھا د

احقرالانام **محدا قبال ومگو نی** عفاء لندعنه ۱۲رمحرم الحوام م<u>سسما</u>سیم

## صحفرت ابو برمنزین کی محبت<u>ت</u>

(۱) حبب سبدناصدین اکر شنے اسلام تبول فرا با ور انحصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی غلامی کا مثر فرا با اور انحصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی غلامی کا مثر فرا ما اور ہوئے اسلام کی غلامی کا مثر فرا میں ان کا ان ہو جب بیا تو حبد باری تعالیٰ ہو ان سے باب دادوں کے عقالہ کے بھی فلات تھی۔ سنتے ہی آب بر طوط بڑے اور آب کی اس قدر زدو کو سباکیا کہ دیکھنے والوں کو آپ کی موٹ کالقین، بوگیا اور آب ہی موٹ کالقین، بوگیا کہ ہو کے قبلید بنی تمہم کے لوگوں نے آپ کو ایک کو برائے اس کے شام کے قریب جب آپ کو ہوش آیا اور حواس بحال ہو گئے تو بجائے اس کے کہ ایک تعلیہ وسلم کا کھی میں ایک کی دہی ۔

اور جہا ۔ فلید کے لوگوں نے آب سے قبطع تعلق کر لیا ۔ با ایس ہم کسی اسی ایک میں وہ بی اور سی اسی ایک میں وہ کی دہی ۔

اور میں بنام کا دی گئی دہی ۔

اور اسد الفایہ )

بروب بالما المركوں نے انہیں دسول النّرصل النّرعلیہ وسلم کمک بینجا دیا۔ آپ صلی النّرعلیہ وسلم نے بہ حالت دیکھی توبطی رفتن پہدا ہوئی ا وراہب سے اور گركم آپ كا يوسرليا۔

(۲) رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکرسے ہجرت فراکر مدینہ منورہ کی طرف دواند ہوٹے توصد بن اکبر فر رفیق سفر محے - دات کی ادبی میں دونوں برا بر چیے جارہے تھے ۔ پیچے سے کغا رومشرکیین کے نعاقب کا حطرہ تھا - مگر کر کر مرسے چار باپنے میل کے ناصلہ بیر کوہ تورتھا جہاں داسننہ بے صدو خسوار گذارتھا - آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی یہ تعلیف دیجی نہ گئی - آپ نے رحمہ للحالین صلی المتر علیہ وسلم کواپنے کارھوں براعظا لیا - آخراکیک نعار کک بہتے بعضرت صدین اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو با ہرکھہ آیا اور خود احدر جاکر خار کوصاف کیا ، تن سے بھر سے جھاٹہ سے عالیہ دسلم کو با ہرکھہ آیا اور خود احدر جاکر خارکوصاف کیا ، تن سے بھر سے جھاٹہ بھا ڈکرغاد کے سوراخ بندگئے ، ابک سوراج بندنہ ہوسکا۔ اسے اپنے پاؤں کے انگوشے سے بند کر کے بیڑھ گئے اور صفور میں الشدعلیہ وسلم آپ کے ذالوں مبارک بر مررکھ کر محواستراحت ہو گئے ۔ آنما تی کی بات کماس سورانے میں کوئی سانپ تھا۔ اس نے صدیق اکر شر سے انگوشے پر ڈس لیا اور آپ در د کے مار سے بے تاب ہو گئے مگر افٹ تک نذکی ۔ ایک آئسو کا قطرہ بنی کم بج مسلی الشرعلیہ وسلم کے جہرہ الور برگرا جس سے آپ کی آنکھ میا دک فیل گئی حضور صبی الترعلیہ وسلم کو جبرہ واقعد کا علم ہوا تو اینا لعاب دہن آپ کے ذرائل ہو گیا۔

ذر تم پر لیکا دیا جس سے زہر کا افرزائل ہو گیا۔

رم) کفرت انرم فرمانے میں کرجب دصدیق ابر کے والد حفرت الوتحافر اسے ابنا ہاتھ بڑھا پر کھوت نے ابنا ہاتھ بڑھا یا کرحفور میں الدیم کی اسے بیعت اسلام کریں نوحفرت ابو بھر گئے ہوئے مدیق ابر اندے عرض کیا کہ میار سول الندصلی الندعلیہ وسلم ، قتم سے اس فداکی حیں نے آپ کو من سے ساتھ بھی ایک عموں کو راجہ فندک من سے ساتھ بھی ایک عموں کو راجہ فندک من سے ساتھ بھی ایک اسلام میں کا اسلام کے اسلا

دمدادرج اكنبوة - اصاب

قرب بہوئ کا شرف صل ہے جس کواً رح عبی سے گند حِفری شہادت سے رہ ہے آری ہی ارفع واعلیٰ ہے انسانوں میں بعدا زانبیاء مرحبا صد مرحبا صدیق اکبر شما صفا

### 🕁 محضرت عمر فالدُّوق كي مجيت

سبدناعم بن الخطاب بى كريم صلى النّدعليه وسلم كم عم محترم حفرت عباسُّ الله عليه وسلم كم عم محترم حفرت عباسُّ الله عليه وسلام الان مجهد ابنت باب حطاب كداسلام الان مجهد ابنت باب حطاب كداسلام الان مجهد ابنت باب حطاب كداسلام الان مجدد الله

محبوب سے، اس سے کم نبی کمریم صلی النّدعلیہ وسلم کوننہا رسے اسلام لا نے سے بی تعدر نبوتتی ہوئی ہوئی ہوئی کوننی ہوئی ہوئی کوننی ہوئی ہوئی کوننی کمریم صلی النّدعلیہ وسلم کی نتوشی پر قربان کر دینیا ہوں ۔ دمدارے النبوزہ) ایک دوایت یں ہے مرکز ہی نے صفرت عبار ش سے فر وابا کہ یہ اس لئے کہ میں نے حضوصلی النّدعلیہ وسلم کو دیجھا ہے کہ ایک ہو یہ بات لمبند ہے کہم ارائی میں میں میت کرو۔

محدصلی النّعلیہ وسلم پرنیکیوں کا درود پہنچ اور پاک دمان لوگوں کی طرف سے بو برقر نہیدہ ہوں ،ان کا درو دیہنچ - بے شک رسول النّرصلی النّرعلیہ وسلم ما توں کو عبا دست ہمدے والے تھے رکاش مجھے یہ علی عبا دست ہمدے والے تھے رکاش مجھے یہ علی مہوجا نا ہم میں اور میرا محبوب ہمیں اسھے ہوسکتے ہیں با نہیں - اس منے کہ مون ختلف مالتوں میں آتی ہیں ، نسمعلوم میری موت کس حالت میں استے اور حفوصل النّر علیہ وسلم سے مرف سے بعدملنا ہو سکے یا نہ ہوسکے ۔ حضرت عرف ان اضعار کوش میری مون کردونے بیٹے گئے۔

حفرت عمر کی نبی کریم صل الدّعلبه وسلم کے ساتھ محیت کی ایک ادنی جلک یہ کئی دستان کی ایک ادنی جلک یہ کئی دستان کی ایک اس بہا دری کے با وج دحضورصلی الشّعلیہ وسلم کی وصال کی حالت کا سخم نند و اسکے سخنت حیل نی و پرلیٹا نی کے عالم بن تلوار ہاتھ یں ہے کہ کھڑے ہوگئے کہ جوشخعی بہ کہے گا کم اسخفرت صلی المسّد علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا ہے کھڑے ہوگئے کہ جوشخعی بہ کہے گا کم اسخفرت صلی المسّد علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا ہے

تواس کی گردن الدادوں کا اوران کے اتھ باؤں کا طردیں کے ہوفنور
صلی البرعلیہ وسلم کے انتقال کی جو ٹی خرار ارہے بی جب صدیق اکرانے
اس وقد منہا بیت ہی استقال کا نبوت دینے ہوئے بات واضح فرما ٹی تو
حضرت جمر ارزیکے اور آ نکھوں میں آنسو کھرلا نے ہیں ،ا در آپ کی مالت
الیی ہوجاتی ہے جیے بوشی کی حالت ہوتی ہے اور کو با یوں فرما با اسی ہوجاتی ہے تو نسولی طَبُق سُن اَ اُلْھُولی فَ اَ کَ قَدِینَ وَ اَلْمَ بِهِ اَلْمَ اَلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

# س مصرت عثما كن غنى كى محبت

حضرت عذلبه فسے روایت ہے کہ صنور صلی الدّ طیر وسلم نے حضرت قمالُ کے باس کمی کو یہ بیغام دے کر جبیا کہ وہ غزوہ تبوک بیں جانے والوں کی ا ملاد کریں و صفرت عمال نے آپ کی ضعرت بیں اسی وقت دس بنوارا شرفیاں بھیج دیں۔ قاصد نے لاکر حضور باک صلی اللّه علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کرد بی ۔ آپ اپنے دست میادک سے انہیں او بر نیجے کرتے رہے ا ورصفرت مشمال کے حق میں یہ وکا کرتے رہے و اور صفرت مشال کے حق میں یہ وکا کرتے رہے ۔ النّد تیرے ان گن ہوں کو جو تو ہے جو کہ کہ کہ کے باعل نبر کئے با جن کو تو نے محفی دکھا ا وروہ گناہ جو آئندہ تج سے قیارت کر مار نہ جو آئندہ تج سے تیارت کی سرزد ہوں ، سب کو معاف فرمائے ۔

رم) ایک مرتبہ بنی اکرم صلی السّرعلیہ وسلم نے فرایا - وہ کون شخص ہے جومسلالوں کے لئے بیرُ رومہ خو بد کرعام سلالوں کو اس سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دیے دے - السّرتعالیٰ اس کے بدلہ قیا من میں اس کوسیراب فرائیں گئے - برسن کھفرت عمّان بن عفان نے اس کو ۳۵ ہزار درہم ہیں خوید لیا اورعام مسلانوں پر

وَنَعْت فَرِوالِيا -

براسی وقت ہوسکا ہے جب مجوب کی محبت سوائے قلب میں راسخ ہو حفرت عقان کے تلب انور ہیں جو کہ حضور پر نورصلی الٹرعلیہ وسلم کی مجبت ہی اس گئے اکب نے اپنے محبوب کی محبت میں اس کو قربد لیا اور درہم و دنیا را آپ کی خدمت میں بیش کر کے مجبوب کی مضا حاصل کی۔

دنیا را آپ کی خدمت میں بیش کر کے مجبوب کی مضا حاصل کی۔

کبا ہیر معود وقف نونے سادی ملت پر مدانی میں اسمان قرائی دیمان میں اسلام کی نعاطر عظر حصل الشان قرائی دسم کی دھلت برصی اسمام کی نعاطر عظر میں الشرعلیہ دسلم کی دھلت برصی ایمرائم کو اتنا شرید ربخ ہوا کہ لوجئ صحابی کا تو یہ حال تما کہ جیسے وسورسہ اور جون ہوگیا ہو۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ ایک دوزمیں مدینہ منورہ کے شیوں میں سے تھا۔ ایک دوزمیں مدینہ منورہ کے شیوں میں سے نعے۔ میرے یا می سے حضرت عمرائم کی درصان میں کے اسمان کی درحات کا انہا ئی درنج اس بات کی مطحان جرنہ ہوئی اس لئے کہ مجھے آپ کی کہ دھلت کا انہا ئی درنج تھا۔ درکنز العمال مبلد ہ صدی )

ابک درابن بی ہے کہ آپ رجلت بنوی پر باسکل کم سم تھے کہ دوہ رہے ون تک با مکل اُ ما زنہ بن کلی - جلتے بھر تے تھے گھر بولا نہیں جاتا تھا دھکا بات موازنہ برخبت شدید ہی کا انرتما کہ آپ صلی الٹرعلیہ دسلم کی دھلت پراتنے مدبوش ہوگئے کہ حفرت عمرہ کے پاس سے گذرنے کہ بھی چرن رہی - معاری توجہ ورسا دا دھیان نبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم پر ہی رہ گیا تھا -

سلام لے فخرو محبوب ہمیٹرشٹ رن رحمانی سیلم اسطیم راحد آشنائے دم رسجانی

# ے حضرت علی کرم التّدوجہہ کی مجتنت

سید نا حفرت علی کرم النّدوجه کی محبست شدید ملاحظ کیجئے۔ کہ پ فرمانے ہیں: کات دسول اللّٰه صلی اللّٰه علیدہ و سلحہ احدی البینامن اموالنا واولادنا واباءنا وامها تنا ومن المها عالبارد على انطعاء دمارج النبوة نيخ الملهم جلدا صلام الملام مرد النبوة نيخ الملهم جلدا صلام الشرعليه ومين عب أب سي سي تعرب أب ني سي سي ني بوها كدا ب كوحفود صلى الشرعليه وسلم من الشاد فرايا كرفعدا شي ياك كي تسم المحتود على الشرعليه وسلم منم لوكول ك نزديك ابن ا ولا بني اولا بني اولان سي اورايني ا ول سي اوريخت بياس كى حالت بين هندس ياني سي ديا ده مجوب تقع -

تجب بی ترکیم صلی الله طلید وسلم کی رصلت کا سانح بیش آیا توآب ایسے چپ چاپ بیٹے رہ سکتے کم حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی ۔ بس ایک حالت تھی جراپ پرگزرد ہی تھی ، اور کیوں نہ ہوتی ، اس کئے کم برحظ ات کامل الایمان اور آنحفرت صلی الله علیہ وسلم کے نشہ عثق میں مخدر شعے - آپ ہی کی ذات گرائی محوروم کر ہمٹنیدت و الفت تھی -

# ه حضرت بلال مبشی کی محبّت

برمانۂ رسول سیدنا حفرت بلالع میٹی کا واتعہ تو ہہنت ہی شہور ہے کر حبب آپ کو کفر پرمجبو اکر نے کے لیے گرم مچھر پدلٹا کر سخنت سے سخت بھین دی گئی نو آپ اس وقت بھی احدا حدہی کہنے دہے۔

ری مرنبہ امیہ بن ملف نے آپ کو دھمکی دی کراگرتم باز نہ آئے نوذکت کے ساتھ مار نہ آئے نوذکت کے ساتھ مار ہے جا ہے۔ اس سے جواب بیں مفزت بالل میشی شفارشاد فرایا کہ:

" " مبرے مبم برتمہارا نورجل کتا ہے نیکن میں اپنا دل اوراپی جان المحدوصلی النے علیہ دسلم، ا ورمح کا کے ضراکے پاس دہن دکھ جبکا ہموں۔ یہ سننا تھا کہ اس ظالم نے حضرت بلال ایر بودوستم کا ایک لاتنا ہی سلام

نشروع کردبار حتی کم آپ کورات دن بھوکا بہاسا رکھاجاتا اور ہر طرح ظلم وستم کی جگی میں پیسیا جاتا رہا ، گھرآ پ ہرظلم وسم کومہداتت کرتے دہیے بہونکزان معینتیوں کی مخیاں مطاوت ایان اور محبت دسول کے سامنے بہج ہوگئی تھیں ماآ ب حلادۃ الا بہان اورمحبت دسول کی جابشنی میں الیسے مست نقے کہ معاشب وشدا تدکی ملخی محسوس ہی نہ ہوئی ۔

ینانچه آپ نے اذان دی۔ حبب آپ کے منہ سے النّداکبر النّداکبر کے الفاؤ نطے توصحائیم کہام پردقت لهاری ہوگئی، انہیں وہ دُور باد آگی جب حفزت بلال دُسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کے سامنے ا ذان د باکر نے تھے۔ حبب آپ انتہدان محدًّا دسول النّد بر پہنچے نوصحا بہ کہام دو تے دو نے نڈھال ہو گئے۔ معفرت بلاک کے ساتھ ساتھ دبیدنا عمرفا دوق اور دیگرصحائیم بھی دور ہے تھے ان سب کوفرافی دسول نے تول یا ہی دیا تھا۔

اسی طرح ُ حبب اَ پ سے اُنتھال کا ففت اَ یا نواک کی اہلیہ بھتر ہم اور دیگر عزیز واقارب گربیروندادی کرنے گئے اور واکو با ہ دہائے معیسبت، کہنے گئے۔ اس پر حضرت بلال عبتی فرما ہے ،ہیں- واطر، یا ہ دہائے کیا خوشی کا مقام ہیے ) اور فرا رہے ہیں کرکتنی خوشی اور معرت کا مقام ہے کہ ہیں کل اپنے مجورے میل الڈ علیہ وسلم سے ملوں گا اور اکپ کی جاعت سے ملاقات کروں کا دہجتہ النفوس) دیجھنے موت کی نندنت اور تلی بھی حلاوت نقاء رمول صلی الٹرعلیہ دسلم میں ننا ہوگئی اس سنے آپ موت کے وقت بھی خوش نفے کم کل اپنے محبوب کے پاس بہنے جا وُں کا سے

در غربت مرگ سمیسم تنهان که نبیست یادانِ عسنریران طرب ببینتر اند

رس، اس طرح حقرت بلال حیثی نفی آنے آئے ضرت صلی الدّعلیہ وسلم کی وفات کے لیدکھی ا ذان من دی تھی کیو کد کھا ت ا ذان میں استہدال محد دسول الدّ کہتے ہی آ قا و مولاکی یا دسے دل بھر آ تا تھا اور بچکی بندھ جا تی تھی۔ ایک دن صفرت عمر الله کے عہد حلافت میں ان کے احرار سے مجبور بہو گئے اور اذان دین شروع کی آ ب کی آ واز سن کرمد بنہ منورہ کی گلیوں میں کہرام رجح گیا، دین شروع کی آ ب کی آ واز سن کرمد بنہ منورہ کی گلیوں میں کہرام رجح گیا، اور سامعین پر رقت طاری موکئی - دسول الله صلی المدّعلیہ وسلم کے عہد میادک کانقشہ آ نکھوں کے سامنے بھرگیا، دل بے چین ہو گئے۔ حتی کہ خرت عربی بہت کی بیدھ گئی۔

زندگی جرتور با برواز مشمع رسولی تبرے دم سے دین تیم کے ہوئے زنرہ اول با مگھ حب سرور کونین د نیا سے وصال نیر سے دل کو اس قدر اس کا ہوا حزن و ملال

# 

امُدكی ارطانی بین سلانوں کومب بنظام ٹرسکست ہورہی تنی نذکسی نے یہ خبراگڑا دی کہ حفورا کرم صلی النوع بہہ وسلم بھی شہید ہوگئے ۔اس وحشت الی خبرسے صحابہ کرام شہر برخوا تھا وہ الما ہر ہے اس وجہ سے اور عبی زیادہ خبرسے صحابہ کرام شہر برخوات انس طمین نفریطے جا رہے تھے کہ مہا جرین و خگین اور پرلیٹیا ل ہوگئے معفرت انس طمین اور پرلیٹیا ل ہوگئے معفرت انس طمین اور پرلیٹیا ل ہوگئے معفرت انس طمین اور حضرت طلح کے برنسط ریا ہے عدت میں حضرت عمران اور حضرت طلح کر برنسط ریا ہے کہ مہا جرین و انسادی ایک جاعدت میں حضرت عمران اور حضرت طلح تا ہوئے کی کہرسب کے دسب

برینتان مال نفی حضرت انس نے پوچیا کہ بر کیا ہور ہاہے کرمسان پرنیتان سے سے نظرا رہے ہیں ، ان حفرات نے کہا کہ انسوس حفورصلی الشرعلیہ وسلم میں میں ۔ ان حفرات انس نے کہا کہ انسوس حفورصلی الشرعلیہ وسلم کے لبد کھرتم زندہ دہ کر کہا کرو گئے ۔ ملواد یا تھ میں لوا ور حیل کر شہید میں جوجا کہ جفرت انس نے یہ کہر کر کلواد یا تھ میں لی اور کفاد کے نہا یہ میں میں گئے اور لوائے انس نے اس میں گئے اور لوائے اللہ نے جام شہادت نوش فرما کر حبات جاودانی حاصل میں گئی ۔ دالبدایہ والنہایہ عبد میں میں گئی۔ دالبدایہ والنہایہ عبد میں میں گئی ۔ دالبدایہ والنہایہ عبد میں میں گئی۔

سفرت الرقع کی محبت ا ورآ پ کے ساتھ تعلیٰ پر عور فرما ویں کہ حیں فرات الرقع کی محبت ا ورآ پ کے ساتھ تعلیٰ پر عور فرما ویں کہ حیں فرات گرائی صلی الشرعلیہ وسلم کے دیدا دسکے ہے جینا تقاجیب وہ ہی ہیں دہیں دہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ شہا دت کا درج عاصل کر کے فوراً مجبوب کے دروں یں چلے جا و تا کم مجبوب کی زبارت تو ہوا کمرسے ہو ہے کہ سے سے دروں بی چلے جا و تا کم مجبوب کی زبارت تو ہوا کمرسے ہو ہے کہ سے سے ہو ہے دروں بی محدس حفالت تھے جنہوں نے الٹرسے کہتے ہو ہے وعدے نبا ہے اور اپنی جان کا فریس کے مبیر دکھے کا میاب ہوگئے۔

### ے حضرت ٹو ہائن کی محبّت

اسخفرت صلى الدّعليه وسلم كے غلام حفرت تُوبان جہيں اپنے محبوب رحمۃ للعا لمين صلى الدّعليه وسلم كے غلام حفرت تُوبان جہيں اپنے گھر ميں گئى محبوب جاكرسكون ندملا تھا۔ يہاں تک كر واپس اسٹے با وُں با دگا و نبوت بن اكر جال مبارك كى ذبارت نہ كريستے - ايك مرتبہ بنى كريم صلى الدّعليه وسلم كى خدمت ميں اس حال بين آ سكے كر آ بي كادگ رُوپ آ دُا ہو اضا - حالت تسكسة وبإگذر ميں اس حال بين آ سفا الدّعليه وسلم نے اپنے صحابى فى بہرے سے غم واندوہ نما ياں تھا ۔ آ ب صلى الدّعليه وسلم نے اپنے صحابى كى بدحالت و مكمى تو فرايا كر تُوبان تم نے به كيا حليه بناد كھا ہے ، كس گئے تہا داد الدّحلية وسلم مجھے نہ تو كو فى مرض ہے اور فى مرض ہے اور

نهری قسم کا جنون بجرواس کے کہ یں جب جال جہاں ا راکونہیں دیجھنا تومنوش اور برلیٹان ہوجا تا ہوں اور شد بدوسنت طاری ہوجا تی ہے ۔ جب کک کم میں بادگاہ میں حاصر ہو کہ جال مبارک کی ذیارت سے فیفن یاب نہیں ہوجا تا سکون نہیں یا تا ۔ ہیں آ خرت کے بارے ہیں سوچ رہا خفا کہ آ خرت ہیں آئی کو تو انبیا پیلیم السلام کے ساتھ سب سے اعلیٰ مقام پر لے جا با جا سے گا، میں وہاں آ ہے کی ذیارت کیسے کرسکوں گا، ظا ہرہے کہ ہیں آئی کا درجہ تونہیں یا ست ، بھر ہیں اپنی آ تکھوں کو کیسے منور کرسکوں گا ۔ ۱۰۰۰ کے

ذینہیں یا ست ، بھر ہیں اپنی آ تکھوں کو کیسے منور کرسکوں گا ۔ ۱۰۰۰ کے

ملاحظہ فرماسیٹے کہ دنیا ہیں آپ صلی النّدعلیہ وسلم کے دیدارسے لذت مامس کے دیدارسے لذت مامس کے دیدارسے لذت مامس کو ہو آخرت کا غم لئکا ہموا سے کم کا ننان کی برعظیم 'اور با برکت مبتی صوف اس قا بل بہب کر و نیا ہیں ہی ان سے محبت کی جائے اور ان کے دیدارسے سکونِ دل حاصل کی جائے بلکہ آپ صلی السّم علیہ وسلم کی بستی مبارک نوا تنی عظیم سے کہ دنیا و آخرت دونوں ہیں آ بی سے دیدا رسے لدت ماصل کر بی اور آپ صلی السّر علیہ وسلم کے نورسے دونوں جہان بی ابنی آ کھول ماصل کر بی اور آپ ول کے فائل کی بی ایک اللّہ علیہ وسلم کے نورسے دونوں جہان بی ابنی آ کھول کو دنور کیا ور اپنے دل کو فلز کی کھیا گئیں ۔

## 🛆 حضرت الوطائحة كي محبّت

غزوهٔ اُ عدیب ابنلاء الہی نے حفرات صحابہ کرآم کومنہ م کردیا تھا۔ اس کے با وجود آنحفرت صلی النّدعلیہ وسلم کی فحبت ہیں درد بھرفرق ندا با۔ وہ اس طرح آنخفرت صلی النّدعلیہ وسلم پر قدا ہوتے تھے جب طرح دیگرفز وات و مجابدات ہیں فدا ہونے تھے۔ چنا بجہ آنخفرت صلی النّدعلیہ نے جب ایک موقع پر گردن مبارک اُٹھا کہ کھا رکی جعیت کو دیکھنا چا ہا تو حضرت ابولملی جوش محبت پر گردن مبارک اُٹھا کہ کھا یا اس واٹھا کرنردیکھئے ہیں جب اختیار میکار آ تھے کم یادسول النّد صلی النّدعلیہ وہم آب سراٹھا کرنردیکھئے

کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کو کوئی نیر لگ جائے۔ ابھی تومیرا سینہ آپ کے سینہ کے سے سپر ہے۔ دبخاری ٹرلفی جلد موطی ۵) آپ کی زمان براس وقت پر شعرتھا سے

نفسی لنصلک العنداء و جھی لوجھک الوقاء میری جات کے چہرہ کی ڈمال ہو صحح بخاری شرفین ہیں ہے کہ:

" استخفرت صلی النّرعلیدوسلم کی حفاظت فرمات فرما تے آپ کا ایک کا ہے۔ آپ کا ایک ماتھ شاہ کا ہے۔ آپ کا ایک ماتھ شاہ کا ماتھ شاہ کا ماتھ کا ماتھ

(ف) یا در کھتے الیسے الفاظ اس ونت اربان سے اوا ہونے ہیں جبہ بلہ مجبت رسول کے مبزب سے الفاظ اس ونت اربان سے اوا ہونے ہیں جبہ بلہ مجبت رسول کے مبزب الفاظ بہیں اوا ہوتے یصفرت الوطلی کے علب میں برگز ہرگز زبان سے الب الفاظ بہیں اوا ہوتے یصفرت الوطلی کا بھی تومیر اس مین کہ کیا ہے فرما یا کہ ابھی تومیر اسینہ خالی ہے سے عنی دسول کی اس سے بطرھ کمدا ورکون سی ولیل چاہئے صفرت ابوطلی قرآن کریم کی آبیت کریمہ ولا برغبو آ با نفسہ حد حت نفسہ با ترجم : واپنی جان کورسول کی جان سے زبادہ نہ جا ہیں ) پرعمل کریم مسلمانوں کے لئے ایک ابری بینام چھوٹر کئے کم نبی کریم صلی المترعلیہ وسلم کی فیت مسلمانوں کے لئے ایک ابری بینام جھوٹر کئے کم نبی کریم صلی المترعلیہ وسلم کی فیت سے متابع بیں فیتی سے قبہتی چیز ہی کوئی جیٹیت نہیں رکھتی ۔

# @ حفتر**ت ز**یاد کی محتت

حبگ انحد ہی کا واقعہ ہے کہ ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صلا لقہ نے دکھیا کر کچیر فاصلہ برا کیس شخص فرضوں سے جور ہوکر کمواہ رہا ہے، آپ اس کے پاس بہنچیں، یا نی پلایا، سانس آگھ رہی تھی سکن اُم المولمنین نے دیچھا کہ وہ کچھ کہنا چا ہتا ہے۔ اس نے کہا النگر کے رسول صلی النّدعلیہ وسلم سان پرغدا کی رحمتیں ہوں سکاش ان کو بہینیام بینیا دیا جائے کہ ان کاغلام زیاد دنیا سے رخصہ تنے ہم دیاست ۔

ام المومنين بارگا و رسالت يس ببني - حضرت زبار كابنيم ديا يا ب صنى الدُّعليه وسلم بحفر اله به مرد النه الله عليه وسلم بحفر اله بهوكم تخترليف لا سقة - آشة بى فرا با زياد آشه سي الدُّعليه وسلم بحدة اله بهوكم تخترك أنكول ميس أنسوط بدبا آشة - أشخطرت صلى الشرعليه وسلم شف بوجها زباد كوني أخرى تمنّا إحفرت زيد شف عرض كى -حفنور حرف ايك تمنا ب- اور ا بنول شع اين جم كو آسكه تعمين كر ا بنا مرصنور صلى الشرعليه وسلم محت قدمون مين دكه د يا اور ال سمع بونط أيمت المنت بل رسان على المدين الم

رضيت بالله ربًا وبالاسلام دينا وبحد نبياء

" النّر تّعا لى سے دب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے سے طور بر اور فحر دسول النّر صلی النّرعلیہ وسلم سے نبی ہونے کی شخصی النّرعلیہ وسلم سے نبی ہونے کی خیریّب نے اُخری ہجکی کی ، اور خیریّب نے اُخری ہجکی کی ، اور فالِق حقیقے سے جا ہے۔ فالِق حقیقے سے جا ہے۔

## 🛈 حضرت عارٌهٔ کی محبت

اسی طرح کا وا تعد عفرت عارق کے ساتعد بھی پیش آ پاکہ آپ زخموں سے چور جان کنی کی حالت ہیں تھے کہ آسخفرت صلی النزعلیہ وسلم سریا نے پہنچ گئے فرما ہوئی کا رزو ہو تو کہر دو - حضرت عارق نے اپنا زخمی کھیسے کوا ور زیا دہ فریب کر لیا اور سرآ ہے سے تعربوں پر رکھ دیا کہ اگر کوئی اکر دو ہو سکتی ہے تو یہی ہے ، اسی طرح ان کا انتقال ہوگیا - منم و بہیں تمنا کہ لوفنت جال سیروم میں رفح نو دیرہ یا فنم ا تو درون دیرہ اسی م

#### 🛈 محضرت حبيب كي محبّت

قرليش مكه ني مطرت حبيب كوجيند روز فيدو بند بين بعوكا يباسا ركف کے بعد صلیب کے نیچے کے جاکر کھ اور اور اپر چھاکو کی آخری آرو ہوتو بّناوُ. آپ نے فرہایا کہ مجھے دورکعت نماز بطرصفے کی اجازت دی جائے -چنا بخدا ک کومہلت دی گئی ، آب نے دوگا نہ نماز ا دا فرہ کی اس کے بعد پدچاكداب عبى اسلام سے دستبردار بوجاؤ توتهارى جان يحسكتى ہے لبول نے جاب دیا کہ اگر اسلام کی دولت یاس ندرہی توجان بچا کرکیا کروں کا جنا بخير ايك شقى الفلب في كونيزه ما را اور بود جياكما ب نوتم يمي كيند كرو كے كم محدصلى السّرعليه وسلم كوتمهارى جگه قبل كردي اور ثم كو هيوكر دي، معفرت مبيَّت بير مويش مهج ميل كها- والندالعظيم فدالنا لل كو يمعلوم س کہ میں تو یہ بھی بیند مہیں کر اکر میری حان یکے جا لئے اور کے صلی الٹُڈعلیہ وسلم كم با قُل مين ايك كانتا بحي يجع اور أب في وعا نرائي: أللهدبلغنا مرسا لية مرسولك فبلغدما يصنع بى ۰۱ سے النّہ! ہماری اس ما لىن كى خبر اپنے دسول كوپہنچا دے ا وراہ سے کو اس حالت سے بھی باخیر فرما دسے کہ جوکھ میرے ساتھ ہور با سےء

اس دعا کے بعد قبلہ دُنے کھڑ سے ہوگئے اورکفا رومفرکین نے تیروں کی بادش سے حفرت خبیب کے جم المہرکوچیلئ کردبا ا ورز پین اس پروائز دسول سکے خون سے المائہ زارہوگئی۔ اس وقت آپ کی زباین پر یہ حاشقا نہ ترانہ جاری تھا کہ سے

عَلىٰ اَيِّ شَرِقٌ كَانَ دِلْلِهِ مَـَّىٰ عِ مِبَادِ لِثُ عَلَىٰ اَ وْصَالِ شِرْدِمُ مَنَّ عِ

مَكَنْتُ أَبَا لِي حِبْنَ اتْتُلُ مُسْلِمًا وَذُلِكَ فِي ذَا لَاللَّهُ وَإِنْ لِيَسْاء ترجہ:"سویں بروانہیں کرنا جبکہ بی اسلام کی حالت ہیں مارا جا کی اور جب کہ جب کرنا ہو۔ اور برمسب کچھ محفی النڈ تعالیٰ کی دھنا کے سئے گرنا ہو۔ اور برمسب کچھ محفی النڈ کی دھنا کے لئے ہے اور اگروہ چا ہے تو کئے معرب میں دھنے جبے کے اعضا پر جبی برکنت کرد ہے ۔ اور حضرت خبیریش بزبان حال کو یا ہیں کہ دہے تھے سے اور حضرت خبیریش بزبان حال کو یا ہیں کہ دہے تھے سے تو نے کی اچھی نصیحت کیب مگر سنتا ہوں ہیں ناصحوں سے جیسے عاضق ہوتے ہیں بہرا ہوں ہیں ناصحوں سے جیسے عاضق ہوتے ہیں بہرا ہوں ہیں ناصوں ہیں۔

#### 🕀 حفنرت ابواليوب انصاري كي محبت

۷۔ حفرت ابوا یونٹ انھاری کی مجدن کا برعا کم تھا کہ کھانے ہیں جہاں دسول النڈ صلی السّٰرعلیہ وسلم کی انگل مبارک سے نشان ست ہونے نصے تبرک اور ا تباع کے پیشِ نظر انہی پر اپنی انگلیاں دکھ کمرکھانا تنا ول فر استے۔

سرر اسی طرح ایک مرتبرکھا نا بول کا نول والیس آگیا ، حفرت ابوالونشانشادی پرلیشان ہو گئے، حاضرہ دمت ہوکہ وجہ پوچھی ، آپ سے ادشا دفر ہا با کہ آج کھا نے پر لہن تھا اور مجھے لہن مرغوب نہیں سحفرت ابوالیب نے پیسن کہ عرض کی ، یا ر دسول اکٹرصلی اکٹرعلیہ وسلم جو آپ کولیے ندمہیں اسے پر کھی نا لیے ندکر آباد ہوں ۔

یاد رہے کہ لہن ترلویت میں حوام نہیں ۔ گرعشق رسول دیکھئے کہ ہزائس چیرسے کما سبت ہوجاتی ہے جے محبوب بھی لیند نہ فرما ویں ۔

### 🗇 حضرت سیخربن عباره کی مجتنت

ایک موقع بربی کدیم صلی الشدعلبه وسلم کو دب معلوم بهواکم الوسفیان شف بدری طرف بیشقدی ک سبے تو آپ نے صلی برکام ضسیم شورہ کیا - انصار میں سے حضرت سعنڈ بن عبادہ کھر ہے ہو گئے اور عرض کی با رسول المندسلی المند علیہ دسلم! کی آجے کا روئے سعن ہما ری طرف سے ؟

والسنى نعنى بسيدم لو اصرفا ان نحيضها البحد لاخضناها ولوا امرتنا ان نضرب اكبادها الى مبرك الغمادلفعلنا ومعم فريف مبدم صطا)

خدا نے پاک ک تم ،اگر آٹ کا فرمان ہوجا سے نوہم دریا ہیں اسی طرح گھش بٹری اور اگر آپ کا حکم ہونوہم ا بنے سیسنوں کو تلوادوں کی میان سے طمکرا دیں۔ طمکرا دیں۔

سبحان الندا جان دبیا اسی وتت گوارا ہموتا ہے سبب محبوب کی نوشی

معدم ہوجائے مجبوب کی خاطر بنزخص وہ سب کچے کرنے پر آ مادہ ہوجا آ اب جو تقاضا ہے عضی ہے حضرت سعدین عبارہ نے ہی ہی عرف کیا کم اگر آپ فرماویں تو ہمیں نداہل وعبال سے عرض ندکوئی مفصود، ندعز پر وطن کی برواہ ، ندجان کی ذکر ہمیں تو آپ کی خوشی مطلوب ہے ۔ اگر آ ہی ہم سے خوش ہوجا ئیں تو ہما رہے ۔ ایک جان کی فروشی مطلوب ہے ۔ اگر آ ہی جم سے خوش ہوجا ئیں تو ہما رہے ۔ ایک جان کی فرات گرا ہی برقریان ہوجا ئیں ، چر جی ہے کہا جہا کہا تھے گا تھے گا تھے گھی ہے کہا جائے گا تھے گھی ہے کہا جائے گا تھے گھی ہے کہا تھے گھی تھی تھی کھی کے کہا تھے گھی ہے کہا تھے گھی ہے کہا تھے گھی تھی تھی کے کہا تھے گھی کے کہا تھے گھی کے کہا تھے کہا تھے کہا تھے گھی کے کہا تھے کہا تھے

#### ۵ حصرت زیگربن حارنه کی مجتن

حفرت زید بن حارزہ جوعالم طغولییت بیں ہی ہی کہ یم صلی الترعلبہ وسلم کی فدمت اقدس میں کا گئے تھے اوراکٹ کی محبت کا اثر بہال کس بہنے گیا نفاکہ ایک مرتبہ ان سمے والدنے آنخفرنت صلی الدعلیہ وسم سے ان کی وابی کامطالبہ کیا کہ پہسلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کوبلا کر فرایا کہ بہتہاں دے والد بیب اور میرے حال سے بھی تم حافقت ہو، تہیں اختیار ہے ، میرے پاس دمنا چا ہوتو میرے پاس دہو اور اگر ان کے ساقد جانا چا ہو تو میری طرف سے پوری اجازت ہے ۔

عاشق رسول کا جواب سنیے اوران حفرات کی محبت کا اندازہ فرائیے زید بن حارفد نے کہا۔ یا دسول اکٹر مسلی الٹرعلیہ وسلم آپ کے مقابلہ یں بھلا یسی کس کومبوب مکاسکتا ہوں ۔ آپ ہیرے لئے باپ کی جگریمی ہیں اور چجا کی جگریمی ۔۔ کی جگریمی ۔۔

باب ا ورجي شے كہاكہ ذريد م خلا مى كوا زا دى برترجيح دينتے ہو اور باب ا ورجي ا ورسب گھروالوں كے مقابلہ بيں غلامى كولپندكرت ہو- ذبيرا نے جواب ديا كم بال بيں نے ان بيں درسول الله صلى الله عليه وسلم) اليى بات دیکھی ہے جس سے مقابلے میں کسی چنر کو بھی لپندنہ ہیں کمڈنا سے تقام کمہ دامن سرکاڈ کو آخمہ برکہا لاکھ آزاد ہاں اک تبری غلامی ہیں نثار

اندازہ فرماوی برکسی محبت سے موحفرت ذیر کے قلب بی اپناگھر بمنا چکی سے کیا محبت سے ایسے عجیب وغربیب منا طرکوئ دکھلاسکت ہے حضرت زیر سے کیا محبت سے ایسے عجیب وغربیب منا طرکوئ دکھلاسکت ہے حضرت زیر سے اس جواب سنے مبوب صلی الٹر علیہ دسلم کی عمیت کا ہی دیواند دہوں گا جا ہے اس کے لئے نفر وفا قد ہی کیوں نہ بمدا شدن کرنا پڑے ہے ما اگر قلاش وگر دیواند ایم مست آں ساتی وآں بھاندایم ترجہ: اگر ہم مفاس اور دیوانہ ہی توکیاغم سے محبوب حقیقی اور اس کی محبت ترجہ: اگر ہم مفاس اور دیوانہ ہی توکیاغم سے محبوب حقیقی اور اس کی محبت ترجہ: اگر ہم مفاس اور دیوانہ ہیں توکیاغم سے محبوب حقیقی اور اس کی محبت ترجہ: اگر ہم مفاس اور دیوانہ ہیں توکیاغم سے محبوب حقیقی اور اس کی محبت

ترجمہ: اگرہم مفکس اور دیوانہ ہیں کو کیا ہم ہے۔ بجوب میں اور اس کی ہی کے نومتوالے ہیں -روز مدر مارکر ہوں۔

### ه معفرت الوحث بملم كالمحبيث

غزوہ تبوک کے زمانہ بی سخن گر ہی کا موسم تھا یصفرت الخرشیم ہم کے سے اس غزوہ بیں بھرکت ندفر ماسکے۔ ایک دن آ یپ گھر پی آئے تودیجھا کہان کے سے اہیر خف بھری آئے تودیجھا کہاں کے سے اہیر خفری بنا یا ہم اسے اور کھا نا بھی عمدہ بنا یا ہم اسے اور کھا نا بھی عمدہ بنا یا ہم اسے اور کھا نا بھی عمدہ بنا یا ہم اسے اور کھا نا بھی عمدہ بی سب بالا خانے برجیع کا کہ بیرسب کی اس سے اور کھا نا ہے۔ آپ نے فرایا کہ میرسے مجبوب دسول صلی الٹر علیہ وسلم تو اس تو اور شدّت کی گر می میں کھی میران کے میں میرو یا نی اور عمدہ غذ اسے تعلقت اندوز ہموں ، خداکی قسم یہ میں ہموں اور میں میرو یا نی اور عمدہ غذ اسے تعلقت اندوز ہموں ، خداکی قسم یہ تہمیں ہوسکت ۔ میں ہرگز بالا نمانے برنہ جاؤں گا ۔ جنا پنچراسی وقت ذا وراہ ایا اور تیس مورد کے میں مرکز بالان اسے برنہ جاؤں گا ۔ جنا پنچراسی وقت ذا وراہ ایا اور تیس مورد کے میں مرکز بالان اسے برنہ جاؤں گا ۔ جنا پنچراسی وقت ذا وراہ ایا اور تیس مورد کے مرف دوان دوان ہوگئے ۔

دامدالغا برحلدی صل<sup>۲</sup>۹)

#### 🕦 محضرت سعگرین الربیع کی محبیت

جنگ اکھریں حفرت سخڈین الربع کولوگوں نے دیکھا کہ زخمیوں میں برائے ہوئے ہیں ا ورانتقال فرارہے ہیں ربوچھا گیا کوئی وصیت کرنی ہوتو مروور آب کی آ تکعوں سے آنسوگریڑے اور فرمایا ، میری طرف سے اللہ کے زمول صلى السُّرعليه وسلم كوسلام بِهنِيا دينا أ وركهناكه السُّرْتِيا لِي ٱسِيْ كوجزائي خِيرُعطا فرائ اور توم سے سلام کہدیا اور کہنا کر اگر تم یس سے کوئی ایک مجی زندہ رع اورتمهاری موجودگی می رسول الشرصلی الشرعلیه وسلم کے قدم میارک میں الله بھی لگاتو السُّرتعالیٰ کے مزدیک نہارا کھے عذرسموع نہ ہوگا ہم ہیں العقبہ ہیں رسول الترصلي الترعليم وسلم برقدا مون كاحلف اعطايا ففأ -اس ك بدكما كم ميرسے عيش بيں تم زبارہ فلل اندازمىت ہو،ميرا سلام لوا وريہ كہ، كرا تھ مبعركرلى ، رحتى الشرعن، وموطا امام مالك صيره اسيرة ابن بنشام علد وصفه ) حضرت سعدم كاس بنام كوشاعرني اس طرح ا داكياب، بیغام قوم کویبی بالاختصار سے باقی سے روج میں قائم ہے گرجید وشمن نرا سے یائے دسول خسکدا سے یاس مونیر حساب ہو گا ہر ایک غذر در نہ دد حب المحفرت صلى الله عليه دسم فع حفرت سعَّدٌ كايه بيغيام ممنا توارشا د فرما باكه: " انترسى فركوا پنے دامن دحنت ہیں جگرد سے ، زندگی اور موت ددنوں میں اللہ اوراس کے رسول کے بہی خواہ رہے ک

ملاحظه کمری ان حفرات کی تحبت کم دشموں کی تینے وسنان سے چورمبال بیں دم توٹر رہبے ہمرا ہوا تھا آن تھے چورمبال بین دم توٹر رہبے ہمرا ہوا تھا آن کھنرت صلی الشرعلیہ وسلم کی تعبیت کس فدرقلب میں دا حل ہو چکی تھی اور اسی عشق میں ان حفرات نے میدال جنگ میں اپنی جا نیں اس الحمینان سے اورسکون کے ساتھ دی ہیں کہ حکمی نے عیش ونشاط کے لیت وال پر بھی نہ دی ہوں گی۔

### ت حفرت زید بن دنریز کی محبت 🕟

صفرت ذمیرین و نندان کوحیب تخت دار پر چطهایا گیا نواکیے ابسفیان نے سوال کیا کہ اسے زیار میں ہمہیں خداکی قدم دسے کر بوچھتا ہوں کہ: اتحب ان محدمداً عبد کا الذن فی مکا بلک نضوب عنقد دانک فی اہلک

ترجم: دوکیاتم لیند کرینے ہوکہ تہاری جگہ اس وقت ہمارے قبضے میں محد دصلی الٹرعلیہ وسلم) ہوں اور ہم ان کی گردن طوارسے اُٹھا دیں اور تم ایسے ایل وعیال ہیں ہی رہوا

حفرت زیدگین د تمنه نے جوفرها با سعشق و محبت ا درعزیمیت و استقلال کی دنیا میں اُن کا بہ جواب ہمیشر ٹینت رہیے گا۔

آب في منايا:

وانتُّهُ ما احب ان محسَّدًا الأن فى مكانه السدى هـ و قب ه تصيب ه مشوك نه تو د ب و ا نى حبالس فى اهلى دفتح المليم ميلاا صلح )

ترجم ۱ ه خداکی قسم! بیس پر بانت کبھی گوادا بنبس کرسکیا کہ محرصلی الٹرعلیہ وسلم اس عِگرجہاں آ میٹ اس وقتت ہیں ۱ ذبیت وتسکلیف کا ایک کا نشا بھی چھھے ۔

النّداكبرا ثاريخ اقوام كوالها بيئ اور تبلايث كم سعكو أَى ما لكالال بوصفرت زيرٌ بن وثمذى اس بع مثال محبت اور لاجواب جرأت بيش كر سك اور ابن م قام سك سك اور ابن م قام سك ساته اس قم كام ميت كى مظير دكلاسك حائو ابُدها نكم ان كنتم طد قين كيا خوب كه سه كسى نے سه الن كنتم طد قين كيا خوب كه سه كسى نے سه

يرسب كيه المايريد بركر بونني سكنا كم اسكياؤن كة الويين كاناهي حيطية

اس عشق ومحبت كوديم كر الجسغيان بجافتيا ديكار أعظے تھے:

مبادابيث احدًا صن المناس بعب احدًا كحب اصحاب
محمدًا صلى الله عليه وسلع رفح الملهم جلد ا صلا)

مرجم: "بب نے (دنیا بیں المیباشخص اپنی نظروں سے کھی) نہیں دیکھا
کہ وہ کسی سے اس طرح محبت كرتا ہوجی طرح كرمحرصلی النّد
علیہ وسلم مے صحابۃ ہیں ۔

# 🗥 تعفرت البو ذرغفارًى كى محبّت

ابک مرتبرسبدنا الوذرغفاری نے الحفرت حلی الشرعببہ وسلم سے من کی یا دسول الشرحلی الشرعبیہ وسلم سے مگر ایک آدبی بعق ہمتیوں سے محبت دکھتا ہے مگر ان کے اعمال کو ابنا نے کی طاقت مہیں دکھتا ، اس کے بارسے ہیں کیا ارشادہ ! آب نے نے ادشا دفر ما با کروہ شخص جن کے ساتھ محبت دکھتا ہے اہنی کے ساتھ ہیں۔ یہشن کرحفرت ابو ذرغفاری نے عرف کی :

ما تھ ہے۔ یہشن کرحفرت ابو ذرغفاری نے عرف کی :

یا دسول السر ایس صرف آب سے اور الشرتعائی سے مجبت دکھتا ہوں ۔

آ مخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے فرما با : تم لیقیناً اللہ اور اس کے دسول کے ساتھ ہو۔

ا مخفرت ملی النّدعلیه وسلم کے رصلت فرما چاسفے کے بعد حب کہی آیٹ کا ذکراً عبا آن نوسیّدنا صفرت ابو درغفاری کی آنکھوں پس انسواً جاستے تھے۔ اور شدرت جذبابت کی بنابر آ واز بھی برا پر نہ نکلتی تھی۔

مجستِ رسول تووه چیز ہے کہ والنّدالعظیم ، اگر حفورصل السّرعلیہ وسلم کے محببت آمیز عتاب کا بی ذکر ہو توصحاب کرام اسے منرے ہے کے کردُکوؤیا کرتے تھے اس سلے کرصحابہ کرام کیا زِمجست اور دمزِعشق سے آشنا تھے ۔ اور محبت کی بیراعلیٰ تزین دولت ان حفرات کونصبیب ہوٹی تھی۔ حتی ای درسول م حضرت ابو ذرغفاری ایک حدسی بنی که یم صلی النه علیه وسلم کے بار بار بیان فرمان برد دبطورتعب کے) ایک ہی سوال عرض کرنے ہیں ۔ اس خریں آپ صلی النّدعلیہ وسلم نے فرمایا :

وات راغم على الف ابى ذر دمشكوة شرلفيه،

ترجمبرا مع الوذر النيراجي چاہے يا مزجاہے ايسا ہو کر رہے گارا

حضرت الو درخغا ری حبب اس عدسیث پاک کی روایت فرماشت تو مساتھ ہی و ہمبارک الفاظ ہی دہرا نتے ہو نبی کر بم صلی الٹرعلیہ وسلم کی ذبان مبارک سعے ا داہوئے نضے ۔

یا د رکھیے حفرت ابو ذرم کی اس عرض بیرا ن کو ملامت کانشا تنہیں نبایا جاسکتا، برتوایک عاشقا نزادا ہے۔ مولانا دوم خرماشتے ہیں :

گفت گوئے عاشقاں درکار رہت بوشش عنق است نے ترک ادب

دموز محبت اورادا ئے عاشقی کوسمچے بنیرطعن وشینع کے گولے دریساؤ بہ توایک عشق کابوش ہے، ہے ادبی برگرنہس ۔

# ایکسصحابی کی عجیب محبت

ایک مرتبہ نیں کریم صلی السّدعلیہ وسلم مرسینہ منورہ پیں کسی مقام پرنشرلین کے دیکھ کئے وہاں جاکر دیکھا کہ ایک مسکان فیہ دار اور ذرا جد ببطرزکا تھا ،آپ نے دیکھ کر فرمایاکس کا مکان ہسے ؛ صحابہ کوام نے عرض کی ، فلان رصحا بی ، کا ۔آپ مش کر فاہوش رہیں ۔ دو سرے وقت جب صا صب مکان آ نحفزت صلی السّدعلیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور سلام عرض کی ۔آپ صلی السّدعلیہ وسلم نے دو سری طرف منہ چیر لیا ۔آ خوا نہوں نے اینے ساتھیوں سے وحہ دریافنت کی کہ آج میرانمبوب مجہ سے کیوں نا داحق ہے ؟ اخری باست ہے ؟ انہوں نے کہ اور دھ م

توہمیں مہلم نہیں، البنتہ آننامعلوم ہے کردسولِ اکدم صلی الندعلیہ وسلم نے تمہارے مکان کود بجبا نفا -لبس اس گمان سے جگہ پا نے پیر فورًا جاکمہ تمام مکان گرا دبا اور گو یا بزبان حال یہ کہردہے تھے۔۔

ہرھیرا ندونست دامانی جہ کعراً سحرمت وچرا پیان ہرجہ از یار دکھدائتی حیزدشت اک نفس وجہ زیبا بعنی چرچیز مجے محبوب سے دکور کہنے والی ہے ،ا سے پس کیسے پسند کر

سكّنا بول -

# <u> حضرت الشيدين حضير كي محبت</u>

حضرت السيد بن حفيرة برطسے نوش طبع اورسگفة مزارح صحابی تھے۔ ابک مرتبہ باتوں باتوں بن آنحضرت صلی النّدعلیہ وسلم نے ان سے پہلو پر چیطری چیو کی انہوں نے آپ سے اس کا بدلہ چاہا ۔ آپ صلی النّدعلیہ وسلم نے اسلامی ساوا سے پیش نظر اس سے لئے داخی ہو گئے رہکین انہوں نے کہا کہ جیں طرح چھڑی جمعو نے وقت میراجیم برسنہ نھا آ کی کے جم پریجی تمیص نہیں ہوتی چا بیہے۔ آپ صلی السّٰدعلیہ وسلم نے تمیص اوپرانظا دی ۔ تمیص کا اٹھنا تھا کہ وہ بے نابا نہ آ ب صلی السّٰدعلیہ وسلم سے لبعظ سکتے ۔ بپہلوڈل کو بوسر دیاا ورعرض کی پارسول السّٰدمیرامقعدد اصلی یہی نھا ، ورند بس اور آ ہے سے انتقام کینے کی جہات، دابوداؤ دمیوم صلیلا تمیمیں

اس طرح ابجد صحابی دسول اکٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کی تعدمت ہیں مضربہ نے جوش محبت سے ہے تا ب ہوگئے - آگے بوصے ا وراکیے کی قمیص کو ہواگیے نے زمیب من کردکھی تنی یا تقسسے اکت دیا ا ور نوداس کے اندرکھش گئے -اورحیم اظہرکی خوب چوما والجدداؤد حلدا صحی<sup>44</sup> ترجمہ)

#### ط حضرت زابر کی محبت

محصرت ندا ہرم کو بھی نبی کریم صلی النه علیہ وسلم سے بے صرفیست تھی، اور اسپ صلی النه علیہ وسلم سے بے صرفیست تھی، اور اسپ صلی النه علیہ وسلم کی فدرست میں اکثر ہدایا بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹے سودا نہج رہے تھے کر صفور صلی النه علیہ وسلم نے از را ہ شفقت بھی سے اکر کو د بیں سے ایا - انہوں نے کہاکون؟ مجھے چھوٹ د - حبب معلوم ہو اکر دسول النه صلی النه علیہ وسلم کی لیشت کو بار یا رحف وصلی النه علیہ وسلم کی لیشت کو بار یا رحف وصلی النه علیہ وسلم کی لیشت سے ایشانے تھے اور بھر بھی سیرا بی نہیں ہوتی تھی۔ دشمائی بوئ صلاح

## ه معنرت الوبركيره كي محبت

حضرت الوہريرة كونوحفوراكم صلى السّرعليه وسلم كى مفارقت ايك يل كے كئے بھى گوالان تقى أيسے صلى السّرعليہ وسلم كے قدموں پس بيٹھنا ہى آپ كا سكون ہوتا تھا - آپ صلى السّرعليہ وسلم سمعے مہزاروں احاد بيث مشن مُس كراً منٹ محريص السّ عليہ وسلم كس بينجائيں اور اس سلسلے ہيں جوك بياس كى شدرت بھى بردا شدت

فرمائی ، اور استانڈ نبوت سے والبتگی کے لئے مال ومناع کی بڑی بڑی فریانی سے بھی در لیغ نہ نھا رفتمنوں کی طرف سے عطران کے بیشی نظراکٹے تھوڑی دیر كے لئے بھى آئى موں سے اوجل ہوجائے نواپ كو بے عد بريشانى ہوتى تھى جینا بخہ ابکیہ دن آپ صلی الٹرعلیہ وسلم صحاب کوام ط سمے درمیان تشریف فرمانھ كم إلى من من وردت سن أعلى المين من زياده ويربهو كني توصحاب كمام مجراكمة حضرت ابوہریری کو آپ کی سب سے زیادہ فکریتی بچنا پخد صرت ابوہریریُّ ا م کی جبتویں نکل کھرے ہوئے۔ انصارکے باغ بب بینے، اندرجانے کا كو في را كندند ملاء دليار مين ايك سوران نظراً با اس بين سع آفي گھس كم اندر يبني وبال حفنورصلى التزعليه وسلم كو ديكه كراطمينان بوا اورأب صلى الترعلبدوسلم سعص ابركام كى يرليانى اوراضطراب كاحال بيان كيا واي في ف يدهياكه كيا بانتسه ومصرت الومريرة في جواب دياكماليي بات موثى اور میں وہ بہلاآ دمی ہوں جس نے پر گھرامنط محسوس کی اور بیں باغ سک کا اور ومطى كاطرح سمت كراس مِن داخل بكوا) " ومسلم شرلفِ) مزيد تعصيلات سمع للت احفري اليعف" سيرة الومرسيَّة ) ملاحظر فرماً-

حضرت عبدالنُّدين عبائقُ <u>کي مجست</u>

المنحفرت صلی الدعلیہ وسلم کے وصال کے بعدایک دن معنم ت عبداللد بن عبدالله بن عبدالله من مسطح بیٹھے بول آ تھے بہرات کا دن بہرات کا دن بہرات کا دن اس کے بعداس مدر دوشتے کم زمین کی کنکریاں آ نسوؤل سے تر بوگئیں ۔ حضرت سعبد بن جبررضی الدعنہ نے بوچیا جوات سے دن کا کی مطلب ؟ کہنے گئے کم اس دن نو مفورصلی الله علیہ وسلم سے مرض المون نے شدت اختیار کی تھی۔ حضورصلی الله علیہ وسلم سے مرض المون نے شدت اختیار کی تھی۔ وسلم سے مرض المون نے شدت اختیار کی تھی۔

## ش قوم موسى عليه السلام ا واصحاب مطفاصلى السعليه والم

ستبرنا حفرت موسی علیه السلام نے حبب ابنی فوم سے کہا کہ جہاد فی سبیل الله میں میر دلی اور لیب اللہ میں میر درکا و ملکہ جہاد کے لئے تیار ہوجا و ،اللہ تعالیٰ کہ اس میں میں دراخل کر سے گا ، توا ب کو اکیب کی قوم نے یہ جواب دیا :

یا موسی انالت مندخها ابیدًا صادا مسوا نبها فیذهب انت و میلک فظاندا انا همنا قا عدون دیپ المائده ع می نرجر: "اسے موسی اہم ہرگز ساری عمر اس بب نزجا ئیں گئے ۔سونو اورنیرا رب ردونوں) جا قد اوریم دونوں لاو ، ہم توہیں بیطے ہیں ہے

یکن حب رحمۃ للعا لمبن فائم النبیین صلی الشدعلیہ وسلم کا عبد مبارک آیا سے اور آئے ایک غزوہ کے لئے اپنے صعا بہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں تو صحابہ کرام آئی ہے کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کروہ جواب دیتے ہیں جو شائد اس سے پہلے نہ فلک نے مسنے نفے اور نہ آئندہ شن سکے گا۔ معابہ کرام من فراتے ہیں ما رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم!

#### نہ آنے دیں گے اورسم اپنی جانوں کو آم پر ترمان کردیں گے،

#### ص رضينا بارسول الدّصلي النّدعليم وسلم ص

ماریخ اسلام میں جنگ حنین بہی جنگ ہے مقبی میں بھڑت مالم نیمت ہاتھ آیا جو بسیں مزارا و نبط، چالیس ہزار کبر مال اور چار ہزار دقیہ چاندی کا ذکر دوایات میں مثبا ہے ۔ بہ وقت تھا کہ سا بقون الولون کو مال ودولت سے حصہ وافر ملّنا کیکن آنحفرت صلی النّدعلیہ وسلم نے ان باشندگان مکہ کو ترجیح دی جو فتح کہ کے لید نئے مسلمان ہوئے تھے اورا نصار مربنہ کے صعب میں کچھ مذکہ یا ، بہ حالت دیکھ کہ لیعن کو خیال ، مواکم ہم کیوں محوم ، ہیں ۔ آن ابنی مال غیثمت کا حصد مل رہا ہے ۔ بہ بات آ مخفرت میں اللّٰد علیہ وسلم ایک جبی تو آ ہے نے انصار کہ جمع کیا اور فرمایا :

الانترضون إن بيذهب الناس بالشأة والبعسيد و

توهبون باالنبي الى مجالك ،

"كي ننهارى نوشنودى كے كئے يہ بات كانى نهبى كر لوگ يہاں سے مالى غنيت كے حصے كے كرجائيں اور نم التّد كے نبى كواپنے ساتھ كے كرجائي

ا نصارب اختیار بکار اُکھے - رضینا یا دسول الٹرم دصنیا بہم بخش ہیں یا دسول الٹرصلی الٹڑعلیہ وسلم ہم تحقق ہیں ۔ دصحیحیین )

#### س حصرت صبیب بن زید کی مجست

حفرت صبیب بن زیم نبی اکرم صلی النّدعلیروسلم کے جلیل الفدر صحابی اور اسلام کی بہا درخا تون حضرت ام عمارہ کی صاحبزا دسے ہیں ، جنگ میا مہیں مسیلہ کذاب رحیں نے عبول ٹیون کا دعویٰ کردکھا تھا) کی فوجوں کے باتھاک گئے۔ اور سیمہ کے ساسے بیش کئے گئے ۔ فلا لم سیلم نے بوجا کہ محمد وصلی الشرعلیہ وسلم کے بارسے میں تمہارا کی خیال ہے ۔ فروایا کہ وہ نعدا کے بیجے دسول ہیں بھسیلم نے کہا کہ کیا تم اس بات کی شہادت بھی ویتے ہو کہ میں بھی فعدا کا دسول ہوں؟
آپ نے فروایا میں کچھ نہیں مسنتے ؟ آپ نے فروایا کہ بیں بہلی بات سنائی و بنی ہے اور یہ دوسری بات نہیں مسنتے ؟ آپ نے فروایا کہ بیں بہلی بات سنت ہوں اور یہ دوسری نہیں سنت مسیمہ نے تلوار کے وارسے آپ کا با تھ شہید کردیا ۔ پھر کہا اب ہیری بات وانوں اور اب ہیری بات وانوں کے با نہیں ؟ آپ نے فروایا ہرگز نہیں ، مسیلمہ نے دوسرا کا تھ صفید کردیا ۔ اسی طرح بدن کا ایک ایک بیک عضوشہید کرتا گیا ، اور با لاخوان کی جان ہے ہو۔ کہ جو نہیں اگر نہیں ، مسیلمہ نے دوسرا کا تھو شہید کردیا ۔ اسی طرح بدن کا ایک ایک ایک عضوشہید کرتا گیا ، اور با لاخوان کی جان ہے ہو۔ کہ جو نہیں کی جان ہے ہو۔ کہ اسی طرح بدن کا ایک ایک ایک عضوشہید کرتا گیا ، اور داہ عاشتی بی ہونے کا جو نوہ دیگایا تھا ، اس میں ذرہ بھر تبدیلی گو ادا نہ کی اور داہ عاشتی بیں آپ سے تعدم ایک کمی ہوئے دی میں نہ کہ کے سے خدم ایک کمی ہوئے۔

### <u>سک نابیناصحًا بی کی محبین </u>

حصرت عبدالله بن عباس فرمات بین کرا بید نابیاه مابی کی ایک بیم کی ایک می کی ایک می کی ایک ساتھ ال صحابی کے جب قیم کے تعلق ت تھے انہیں وہ نو دفر ماتے ہیں کہ اس سے میرے دو جب اس نے موتی کی طرح تھے اور وہ میری ہمدم بھی تھی رلین ایک بار دات کوجب اس نے اس کا مردیا ت بیم کی شان میں گتا ہی کہ انہوں نے شن لیا اور دفعت تمام کی شان میں گتا ہی کی ، انہوں نے شن لیا اور دفعت تمام کی دیا تا ہی کہ اس کا کام کمام کی دیا ۔ دراس کا بیب بیا جا کرکے اس کا کام کمام کی دیا۔ درا و کو دیا۔ درا س کا بیب بیا جا کرکے اس کا کام کمام کی دیا۔

غورفرماسیٹے اپنی بی بی سے کسے محبست نہیں ہوتی ؟ سکن خدا ورسول کی فہت نے اس نا بینا صحابی کو الیبی محبوب چیز کو بھی انتہا ئی لہنوض بنا و با تھا۔ وہ اس بات کو بردا نسست مذکر سکتے تھے کہ کوئی رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کی شان اقد س پی گستاخی کرسے - اور اگر کوئی بہ حرکت کرنا خواہ وہ بیوی ہو بامال - بیٹا ہو یا بیٹی - بہتام تعلقات اسی کھے ختم ہوجا تے تھے ، اور آنخطرت میل النّدعلیہ دیم کی محبت سب برغالب آجا یا کرنی تھی- النّد کر سے کہ ہم میں بھی یہ جذ بربیدار ہو جائے اور رسول النّد صلی النّدعلہ دسلم کی محبت سب برغالب کہ جائے ۔

#### 🕰 محضرت سعد بن إلى فرفاص 💬

أنحفرت صلى الترعليه وسلم نعجب مكهمكرمسس مدينهمنوره كي جانب ہجرت دما أن تواس وقعت وشمنان اسلام نے اپنی سرگرمیاں بھی ٹیز کردی تھیں کفار کے علادہ اب مثافقین ا ورہبودی بھی دہٹمن بن سکٹے تھے اورایپ کیجاں کے درہیے ہو گئے تھے۔حفرات صحابر کوم اس قسم کے خطرات کمے بیش نظراً کے فرت صلی اللہ علیہوسلم کی حفاظت کے لئے ہروتت اپنے آپ کو تبارر کھتے تھے۔ ابتدا مے ہجرت مين آب أيك شب بديار موست توارشا دفرايا - كاش آج ك دات كو أي صالح بنده میری حفاظست کرے قعوری ہی دیرگزری تی کر ستھیار کی جسنجمنا بسط کی آواز اً أن راب ف أحازس رفرها ياكون ؟ جواب ملاء سعد الله وقاص- فرايا کیوں اُستے ؛ عرض کی میرسے دل میں اُپ کی نسبت خوف بیدا ہوا ،اس لئے اُپ ك حفاظت كي سن كور بوكيا - انرمذى عبلد صدى يرسن كوا تخفرت صلی السّرعلیہ وسلم نے ان کے کئے دعا فرما ٹی۔ دجا مع ترمذی حلام ص<u>کال</u>ا ) حضرت سعد بن ابی وقاص کے اس ایمانی چذہبے کوعورسے پولیسٹے! واضح برجائ كاكران حضرات مقدس كورسول الترصلي الترعليه والم كأجان سب سے زیادہ عزیزتمی 1 ور پہجبت اتنی سجی ا ورصاف تھی کہ آ نحفرت صلی الٹھلیہ وسلم ك حفاظت محمد كف ابني جان تك كى يرواه تهيل كى ا کم تخفرت صلی النّدعلیہ وسلم کی ڈات گُرا ہی ہماری آ تکھوں سے اوجیل ہے میکن

آئي كى شريعيت اورآئي كى پكسنتيں قيامت يک ہمارے سے دسما اُن كاكام دبرگ - اگرہم اپنے دعولی عنق بیں ہے ہیں توہمیں بھی آنحضرت صلی النّدعلیہ ولم كى شنين اورآئيك كے مبادك اقوال وافعال كى حفاظت كمرنی چا ہيئے اورانہب ذندگى كے ہرموڑ ہرا بنا دہمپرور مہنا بنانا چا ہيئے - اُن

## ص معفرت عِدالتّٰدين عُمرٌ بن حمام كي مجيت

حفرت جائبیک والدمحترم حفرت عبدالند حب غزوہ اُحد ہیں شرکت کے گئے دواند ہوئے گئے تو اپنے بیٹے کو بلا با اور فرما یا کہ بیں غزوہ میں جارہا ہوں اور میں دالندنے جاہاتی صرور شہید ہوں گا دد کھو بیٹے ) رسول الند صلی الند علیہ وسلم کے سوا مجرکہ مسے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے تم میرافرض ادا کر دنیا اور بھائیوں سے صن سکور کرنا داسدالخابر)

ر - - - - عنور فرمایتے احضرت عبداللدو کتنی مراصت کے ساتھ اپنے بیٹے کو نخاطب کر کی فروا رہے ہیں کہ :

ا معرب بیط اتم مرس انت جگر ہو۔ لیکن میرے دل می تمہاری محب کا دوسرائنر ہے۔ اس دل میں اگر کوئی اپنا مقام بنا چکاہے تو وہ رسول النرعليه وسلم کی ذات گرا می تعدر ہے "۔

حصرت عبدالتُرم كے اس طرز عمل نے واضح كمر ديا كم مومن كا إيمان اس وقت كىكا مل ہو ہى نہيں سكنا جب كك الخفرت صلى النّدعليروسلم كى محبت كوسارى دنيا كى محبت ديرغالب نه كروسے - اور حب كمى كويد دولت تصييب ہوجاتى ہے توجر وہ ايمان كامزہ پائيتا ہے -

### 💬 حضرت شماس بن عثمان كالمحبّ

عزوه بدر میں حضرت شاس بن عثال می محبت و درائیت کا یہ حال تھا

کم آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم جس جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتے نصے حضرت شمائش کی المواد جبی ہوئی نظراً تی تھی ۔ اسی دوران آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم پرغشی سی طاری ہوئی ، حضرت شماس نے ا بنے آ ب کو آ ب کے لئے وطعال بنا دیا ، تیر آئے رہی حضرت شماس کے بدن کو ذخی اور جبلی کرتے د ہب ، مگر آ ب نے آف مک نہ کی ، یہاں مک کم اسی حالت بیں ستہ بد ہوگئے رطبنات این سوی مک نہ نہ کی ، یہاں مک کم اسی حالت بیں ستہ بد ہوگئے رطبنات این سوی محضرت شماس نے ا بنے بدن کا چبلی ہونا گوارا کر لیا، لیکن آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جم مبارک پرخرامش مک نہ آنے دی ، اور بزمان حال یہ کہتے ہوئے مالک جمقی تھے ہوئے کہ سے مالک جمقی تھے گئے کہ سے مالک جمقی تھے کہ سے مالک جمقی تھے کہ سے مالک جمقی تھے کہ سے مالک جمقی تھی کے پاس بہنے گئے کہ سے مالک جمقی تھی کے پاس بہنے گئے کہ سے

نکل حائے دم بڑے قدموں کے پنچے یہی دل کی محسرت اور یہی اگرزہ ہے

#### 🕾 حضرت سفینه کی محبت

محفرت سغیند فضفرت سله ایم کے غلام نقے رانہوں نے اس کواس شرط پرا زاد کرنا چا باکہ وہ اپنی عمر آپ کی خدمت گذادی میں حرف کر دسے ریہ شرط مش کرحفرت سفینڈنے کہ :

"اگرآپ برخرط ندهی کرتیں تب پھی میں تا نفش والیس اکخفرست صلی الشرعلیدوسلم کی فدمت سے مرگز علیحدہ نہ ہوتا؟ دا و دا وُ دعبار سو صلالا ترجیر)

اکنفنرست صلی الندعلبہ وسلم کی خدمت مالیہ سے دور ہونا کرسس کو گوارا ہوسکتا ہے؟ چربیصفرات وخواتین نوجال جہاں آراکا نظارہ کرنے والے تھے۔ یہاں کو ٹی شرط کے ساتھ نہیں، دلوں کی سچائی کے ساتھ آتا تھا اور کا میابیوں کا بروا نہلے کر دنیا سے دخصست ہمتا تھا۔

#### ایک انھاری عورت کی محبت **ک**

امحدی لوائی بس سمانوں کوا دیت بھی پہنی اور کھ شہیدہی ہوئے۔ مدینہ منورہ میں یہ وصفت انر تیم بہنی توایک انھاری عدرت نے مجمع کو دیجھا تو بتیابانہ بھی ہوگئے ، انہوں نے انا لائد بلے ھا اور کھیر بے فزاری سے حفورصل النّدعلیہ وسلم کیسے ہیں ؛ مجمع ہیں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد تشہید ہوگئے ، انہوں نے انا لائد بلے ھا اور کھیر بے فزاری سے حفورصل النّدعلیہ وسلم کی فیریت دریافت کی ۔ انتے ہیں کسی نے خاوند کی شہادت کی خبرسائی اور کسی نے بعیائی کی ۔ انھاری عورت نے ہوجھا کہ میں کسی اور کسی نے بعیط کی اور کسی نے بھائی کی ۔ انھاری عورت نے ہوجھا کہ میں کسی اور کسی بیری ہوجھ مہر ہوں مجھے یہ بتاؤ کر رسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم کما الاورکیے ہوئی گئیں ہیں ؟ کوگوں نے اشارے سے جگہ تبلادی ، دول تی ہوئی گئیں اور اپنی ، کھوں کو حفنور کیر نورصل النّدعلیہ وسلم کی زیادت سے ٹھنڈا کر کے عمل اور کسی کرنے لگی یا رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کی زیادت سے ٹھنڈا کر کے عمل دی کئی کے در تو ہر میں ہیں اور اسان ہے۔ کرنے لگی یا رسول النّدصلی النّدعلیہ وسلم کی معیب نے بعد لئے جلل ہیں کی زیادت سے دور اسان ہے۔ کرنے لگی یا رسول النّد صلی النّدعلیہ وسلم کی معیب نے بعد لئے جلل ہیں کی زیادت سے دور اسان ہے۔ کرنے لگی یا رسول النّد صلی النّد علیہ وسلم کی معیب نے بعد لئے جلل ہیں کا در اسان ہیں۔ دور النہایہ حلی معیب خور النہایہ حلی ای این میں مجلام صلام النہایہ حلی اور اسان ہیں۔ دالبرایہ والنہایہ حلی مقارم النہ میں این میں مجلام میں وال

عور فرما دیں ایک عورت سے لئے باپ، شو ہر، بھائی ، بیٹیا ہی تو دینوی سہارا ہوا کہ ہتے ہیں۔ گرفرمان جا ئیں صحابیہ کی اس عظیم اور لافا نی محبت پر کہ دسول اللّہ صلی اللّہ علیہ دسلم کی مجبت اور آپ سے عشق سے سائنے تمام عزیز تزین افتحاص کی معبّتبہ بھی وب کر لہ گئیں رکیا کوئی عورت اس طرح کی مثال بیش کر سکتی ہے ، عورت تو درکن دمروجی الیسے نونے بیش کرنے سے قاصرہے ۔ ملکتی ہے ، عورت تو درکن دمروجی الیسے نونے بیش کرنے سے قاصرہے ۔ علامہ شبی نما ن مرکوم نے اس وا تعہ پر بیشعر فرمایا ہے ۔ می منوم ہم بھی اور باہے بھی شوم ہم بھی ہرا در بھی فدا

کوتاہ نہم حضرات یہ کہدیں گے کہ شائد یہ عورت مارسے خم کے دیوانی ہوگئی فتی اوراس حادثہ فاجعہ نے ذہن کو مبہت ہی متا نزکیا ہوگا، اس لئے اس ک طرف دھیان دینا گوارا نہ کیا ۔ ہرگز ہنیں ، صحابیہ ہرگرز غنم میں دیوائی نہ تقیر، بلکہ مجبت رسول کی اعلیٰ ترین منزل برفائر اور فراکن کریم کے حکموں کی اطاعت کا بین ٹبوت تیں سے

ا وسسنت دیوان کر دیوان نه میم دیوان اوسسنت دیوان کر دیوان اوسست اوسسنت فرزان کر فرزانه نه میم که دیوان میم که دیوان سیستی میابرکت صلی الدُعلیه وسلم کا دیوان نه بهو۔

### <u> ایک اورصحابیه کی محبت</u>

مروی ہے کہ اُم المومنین حضرت عاکمتہ صدلق کے باس ایک عورت آئ اورالتجاکی کرمیرے لئے قبرِ الذرصلی السّرعلیہ وسلم کا دروازہ کھول ویجئے تاکہ پس اپنے مجبوب کی قبر کود بجہ کہ ہی دل کوسکون دسے سکوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک بہنچا وئی۔ حضرت عائشہ صدافیہ شنے قبر مبادک کا وروازہ کھول دیا - وہ قبرانورصلی السّرعلیہ وسلم کود بچھ کراس قدر مدائی کم وہیں پر ہی ابنی جان ، جان آئریں کے سپردکردی ۔ درادن النبوۃ حلوا صفاعی

النُّدَّن بِی ہرکی کوالیں محبت نعیب فرمائے۔ مگر شرط بہ ہے کہ انسان حرف ذبا نی وعویٰ دیمرسے بلک علی طور پر زندگ میں بھی انقلاب بیدا کہسے تب جا کہ عشق حقیقی نصیب ہوگا ہے

د کان عاشقی را لببیار مایر باید دلهائے ہمجد کا تستس جہتمہ چوں رود یارسے عشق کی دکان سجا نے کے لئے تو ہے شمار دولت چاہیئے - ہاں حس کادل مبط کی طرح محطوک رہا ہو ا ورحین کی آنکھیں برسات سے پانی کی طرح بہہ رہی ہوں' وہی دعولٰی عشق کرسکتا ہے ، صرف زبانی دعولی لاصاصل ہے ۔

## ولا معفرت ألم اليم كالمحبت

معنی وسلم کی فعدمت بیں سنسنے ہوئے ماحز ہوئے اورعرض کی یا دسول اللہ علیہ وسلم کی فعدمت بیں سنسنے ہوئے ماحز ہوئے اورعرض کی یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ام مسلم کونہیں دبھد ہے ، بن ؟ ان سے باپن خنجر ہے ۔ اپ صلی اللہ علیہ دسلم نے ام سلیم سے کہا دا ہے ام سلیم ! تمہادا فخجر الله اللہ علیہ ادادہ ہے ؟ ام سلیم نے ام سلیم نے عرض کیا کہ اگر کوئی اس مفاد ومشریب الله اللہ کوئی اس کو الاک کا دول میں سے ایس کو الاک کا دول کی ۔ کہ نزانعال علیدہ صک اللہ کا ہول کا گھاں اللہ میں اس سے اس کو الاک کا دول کی ۔ کہ نزانعال علیدہ صک اللہ کی ۔ کہ نزانعال علیدہ صک اللہ کا ہول کی ۔ کہ نزانعال علیدہ صک اللہ کا میں اس سے اس کو الاک کا دول

ای مزنبرا نخفرن صلی الترعلیه وسلم حفرت ام سلیم کے مکان پرستراب لائے، گھر پرم شکہ رہا تھا، اکب صلی الترعلیہ وسلم نے اس کا دہانہ ابنے منہ سے سکایا اور پانی بیار حفرت ام سلیم نے مشکیزے کے دہائے کو کا طب راپنے پاس بطور یا دگا دیے محفوظ دکھ بیا کم محبوث کا منہ مبارک اس مگر لگاہیے۔ وطبقات ابن سعد تذکرہ اُم سلیم )

### ک محبت امم عماره کی محبت <sub>ک</sub>ھ

سحفرت ام عمارت کہنی ہیں کہ یں غزوہ اصد کے دن یہ ویکھنے کے لئے نکلی کروگ کی ہے گئے نکلی کروگ کے لئے نکلی کروگ کے ان کا درمیر سے باس مشکیرہ تھا جس ہیں بانی موجود تھا بسب سے بہنے ہیں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے باس بہنی، آپ ا بنے اصحاب کے مجمع بیں نقے ،غلبہ مسلما نوں کا نفا دس جب تقوی و برمیں مسلما نوں کوشکست ہونے ملی تو میں آئے در لوانے کے لئے کھولی کئی تو میں آئے در لوانے کے لئے کھولی

ہوگئ اور میں تلوار کے ذریعے آئی سے دخمنوں کو فیح کمرتی اور کمان سے تبر بھی چلاتی ۔ یہاں تک کہ میں ہہت زخمی ہوئی رحفرنت آئم سختر کہتی ہیں کہ میں تے آپ سے کندھے پرزخم دیجھا کم اس کی گہرائی ہمنت اندر تک ، میں نے آپ نے ان سے پوچھا ۔ یہکس نے تہمیں زخم لگا با ؟ انہوں نے کہا ابن تمبہ نے ۔ آپ فرطاتی ہیں کہ اس کی طرف برسورے کہ کہ اس وفنت مو فع ہے ، آ کے برطھا اور کہنے لگا کہ محد کی طرف برسورے کہ کہ اس وفنت مو فع ہے ، آ کے برطھا اور کہنے لگا کہ محد رصلی الشرعلیہ وسلم کو بچا ہے کی دصلی الشرعلیہ وسلم کو بچا ہے کی مصلی الشرعلیہ وسلم کو بچا ہے کی مصلی الشرعلیہ وسلم کو بچا ہے کی خطران سے حملہ کیا جو میرے کہ یے ضاح اس برحکی مواری طرف میں انہوں فدا دو دو قریرے کہ ہے خطران میں ہے اس برکئی مواری کی موری کہ وہ وخمن فدا دو دو قریس ہے ہوئے ہوئے ہوئے تھا ۔ والاصابہ حبلہ ہ صفوع ہوئی ما مسیرہ ابن ہشام حبلہ ہا صفوع )

ابک روابیت بیں ہے کہ حفرت عمر فرمانے ہیں کہ بیں نے خود نعوداکم م صلی النّرعلیہ وسلم سے مُسنا آپ فرما رہے تھے کرمیں نے دائیں بائیں جا نب دیکما کہ اُم عمارہ ہرجا نب سے مبرے آگے ہو کمہ لط رہی ہیں رایفیّا)

ایک اور دوایت میں سے آپ فرماتے تھے کہ جب کھی میں نے دائیں بائیں دیکھا کو مشرکین کے ساتھ میری فرف بائیں وکھا کو مشرکین کے ساتھ میری فرف سے جنگ میں مشخول ہیں۔ دکنزالعمال حبلدے صصفی

حفرت آمّ عمارُ فی ہم میں سے گزادش کی یا دسول النّصلی النّرعلیہ و کم میرے ماں باپ آ بِ پر فربان مہرے سے دُعا فرمائیں کہ مجھے جنت میں جی آپ کی محیّت نھیبب ہو پہنا بچہ آپ صلی النّرعلیہ وسلم نے دُعا سے سئے ہاتھ اطّائے اوران سے سئے بلند آوا ذرسے دُعا فرما کی محفرت اُمّ عمارہ کنے یہ سن سم

ا ب مجھے دنیا میں کسی معیدبنت کی پرواہ نہیں

#### 🕾 ایک اورصحابیه کی محبت

حفرت سيم بهن رسياه فام تھے۔ اسلام فبول كرنے سے بعد وہ اسلام کے جا نثاروں میں شمار ہونے لگے۔ ابک مرتبہا تحضرت صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان سے بوش ہو کرفر مایا - سورم شادی کیوں نہیں کر لیتے ؟ انہوں نے عرمن كى كريا دسول العُرْصلى الشُّرعليه وسلم محد الجبير كالمص كلو فحے اور پدمِورت كولط ككون دسے كا؟ أي نے فره يا جا والتبيل لقبف كے سردارسے كهوكم مجع دسول الترصلي الترعليه وسلم في تميياب كم مجه سے اپنی بدی كانكاح كم دو سور سے ماکر پینام سنایا - سرداد کوان کی اس بات سے ذرا تاکل ہوا کہ اپنی حسین وجیل بدی کا رشتہ اس سے کردوں مصرت سعد الیس موكروابس جانے لگے تو يرد ہے ہے بيھے سے اوازا أن جانے والے ذرائقہر جا۔ مہ تھہ کے بھرا وازا کی کہ کیا دسول الٹرصلی الشرعلبہ وسلم نے تجھے میرسے ساتھ نکاح کرنے کوہیجا ہے ؟ اگر ہروا قی محضورصلی النُزعليہ وسلم کا ارشا دگرامی سے نو برسروعیٹم تبول سے اس میں تردد کی کیا صرورت سے اس کے لعداس سعادت مند بیٹی نے باب کوسمیایا کراپ نے بہت براک آپ كواليهانبير كمرناجا ببيئ نفارا سلام نوالنزا وراس تحددسول متلى التعلير وسلم کی محبت اور رضاجو ائی کے لئے سب کچھ فربان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ يبي تومحبت كاتقاضا سي كمايني بريباري جبر حضورصلي التدعلبه وسلم كمة قدمول میں نچھا ور نبوجا ہے۔ بینا بخرہا ہے دل بیر اس کا بہت اثر ہوا اور جا کمہ ت تخضرت مسلى الشرعليه وسلم سن غلطى كى معانى ما مكى رحصنورصلى الشرعليه وسلم سنه تسلی دی ۱۰ وربالاً خرمفرت سعیری شا دی عرب کے اس معزز سرداری خواجورت مبیل سے ہوگئی۔

(ف) اس محبت كوملاحظ فرماوي - بير حفيقت سيم كرجس سيعشق مواس كي

رضا جوئی بھی آ دمی کی طبیعت ثما نیربن جانی ہے ۔ چنائجہ حضارت می آبر کرام اور صحابیات آنحضرت صلی النّدعلیہ وسلم کے منشا، ولیندکو ملحفظ دکھنے تھے اورا تخفرت صلی النّدعلیہ دسم کی نا داختی سے بے عدگھرا تے تھے -

### س ایک اور ناتون کی محب<u>ت</u>

ایک مرتبہ آنخفرت صلی الترعلیہ دسلم نے حفرت جلبیریش کے گئے ایک انصاری لولی سے بینیام نکاح دیا - لولی کے والدمحرم نے کہاکہ اس کی والدہ سے مشورہ کرکے جواب عرض کروں گا - والدہ نے جلبیدینے کا نام سنا تو انسکا رکیارئین المذکل کے بینیا م انسکاح سن کر کہا کہ آنخفرن صلی الترعلیہ وسم کی بات نامنظود انہیں کی جاسکتی ، مجھے ہرگز ضا لئے نہرے گا - فہم برگز ضا لئے نہرے گا - فہم برگز ضا لئے نہرے گا - والے کرد کیجئے خلا مجھے ہرگز ضا لئے نہرے گا - در سنداح دجل مسلم کا ا

بروہ نوجوان خاتون ہیں جن سے دل میں کچھ نمنا ہیں ہوں گی مگر جب یہ مننا کہ تعفرت صلی الندع بدوسلم نے حفرت جلیدیٹ کے لئے مکا ح کا پنیا م
دیا ہے نو بخوشی منظور فرما لبا - اس خاتون کے دل و د ماغ نے اس دعوت پر
لبیک صرف اس گئے کہا کہ نکاح کا پنیام لانے کوئی اور نہیں مجبوب دوجہال
صلی الندعلیہ وسلم کی ذات عالی سے جن کے اضارۃ ابرو بر مرتمنا نہیں قربان
کر دینا ہی ایمان کا تقاضا ہے -

#### ج حضرت فاطمه بنت قبیس کی محبت ج

بنی اکرم صلی النرعلیه وسلم کی صحابیات بین حفرت فاطه پنیت قیس هجی تقیق می این این المترعلیه وسلم کی صحابیات میں حفرت فاطه پنیت قیس هجی تقیق می ان سے سکاح کر اچا بنتے تھے۔ دوسری طرف آنحفرت صلی الندعلیہ وسلم نے حضرت اسامی بن زبد کے متعلق ان سے گفتگو فرما کی تھی۔ حضرت فاطه پنین نبیس نے انحفرت صلی الندعلیہ

وسلم کو اپنی فتمت کا مالک بناشتے ہوئے عرض کی کہ یادسول النوصلی النوعلیہ وسلم میرامیا ملہ کٹ کے ہاتھ یں ہے حبی سے چا ہیں نسکاح کر دیجئے -

@ حفرت أمّ عطبية كي محبت

صحابیات سے دلوں یں اسخفرت صلی السّرعلیہ وسلم کی شدید محبب تھی ا وراس کا مختلف انداز بیں اظہار فرما یا کرنی تقبیں - مفرت اُم عطیر جوا یک صحابیّہ تھیں حبب بھی انخفرت صلی السّرعلیہ وسلم کا ذکر مبادک فرماتیں توفرطِ محبت سے کہتیں با با بینی یں آپٹ پرقربان - دنسائی شرلیب میلدا صلاً)

بس اب بروادی ۔ یں آپ برقربان ۔ یں آپ کے صدیمے ۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا ۔ سنا۔ نعرے گئے، لیکن جب عملی طور پرمنطا ہرسے کا وقت آبا توب فربانی ، یہ وارو نمار ہونا ، سب کچے دھرارہ گیا ۔ اس کی وجہ برہے کہ یہ الفاظ صرف ہماری زبانوں بک محدود ہیں ۔ لیکن صحابہ کوام اورصحابیات جب فرط محبت میں یہ اندانرا فتیار فرما نین توساتھ ہی اجبے عمل کے قد لیے اس کا محروث بین فرما دیتی فتیں ۔ اور حرف ابنی ذائت نہیں بلکرا نیا پورا فاندان مہی بیش فرما دیتی فتیں ۔ اور حرف ابنی ذائت نہیں بلکرا نیا پورا فاندان مہی بیش فرماتی فتیں کہ اپ کی فات سلامت رہے ۔ بس ۔ کوئی پرلیتا فی فیصیبت ہیں فرماتی فتیں کہ آپ کی فات سلامت رہے ۔ بس ۔ کوئی پرلیتا فی فیصیبت ہیں مربات کی مات کی ایک ایک ایک ایک کی میکھول آپ ہے سے میں انہوں کا ایک ایک ایک کی میکھول آپ ہے سے لئے ما ھرہسے جہاں جا ہیں استعال فرما لیں ۔

التُرتَعا لي بم سب كريمي إليها اخلاص ا وراليي مجت نعيسي فرائع آين!

## <u> فنت دسول صلى التّدعليه وسلم</u>

نعت میرلیت اورقصیده مدحیری عشق رسولی صلی الندعلیه وسلم کے اظہار کا ذرابہ سے - چنا بخرلبعن صحابہ کرام استحضرت صلی الندعلیہ وسلم کی خدمت ہیں

ا پنے عشق و محبت کی شکل میں بیش فرما تے تھے -اس وقت اس تحضرت صلی اللہ عليه وكم كمے نعت پطیصنے اور مكھنے والے خاص خاص تھے جن ہیں حضرت حساکٹا بن تابت كا ذكرسب سے يہلے آتا ہے۔ آپ كے علادہ حضرت عبد المدمن رواحه احفرت كعب بن زبير وينره يحفرات صحابه كمام نعت بين جو كيم تفخ وہ ان کے دلکی آ ماز اورمبنی پرحقیقت ہوتی تھی ، اورآ کیفرت صلی الٹر علبه وسلم سے اپنے جس عتق دمحبت کا اظہاد کرنے تھے ان کا تول وفعل اس ک تصدیق کرتا تھا۔ برخلاف ہما ری نعتوں سے کران کے الفاظ ہی زیادہ تراینے زمانی دعاوی کے منظہر ہوتے ہیں اس سے بدمل کی گہاٹیوں سے نہیں نکلتے ،ا ورحرف محبت ہی کا فی نہیں بلکہ تفاضا کے محبت سے بھی خالی ہوتے ہیں۔ اس لیٹے یہ ا شعار انتهائی خلوص پرملنی نہیں ہوسکتے - بعفی وفدچوش بحقیرت والعنت میں تولعب وتعصيف كاصيحح عدود سع سجا وزبوجا تاسع سيهى وحرم كمأ تخفزت ملی السعلیہ وسلم کے سامنے اگرائیں کوئی نغریب مرا تو آب فورا روک دینے عصے۔ ایک مزنبہ ایس سلی الله علیه وسلم سے ایسی ہی باتوں پرفروا با: لانظروني كما اطربت النصارلي عيسى ابن مريد

دجع العواكره لد۲ ميسه

"تم مج*و کو حدستے نہ* بطیعانا جیساکہ نضا دی نے عبینی بن مربم کو مرسے برط صابا ہ

ا کی دوسر سے موقع پر ارشا د فرمایا ۱

لايستهوينك والفيطان انامحمد بنعبدالله ورسوله مااحب ان تدفعونی ضوی مستؤلستی الستی اندلئی الله دكنزالعال جلاع صيسا)

" لوگو! تمبی شیطان گراه نه مردسے - یس محد بن عیداللد بول، خداکا بده اور اس کا رسول ہوں - بین نہیں جا سنا کہ نم مجد کومیرے

اس مرتبہ سے اوپراٹھاؤ ، جہاں خدا نے مجھ کود کھا ہسے ۔ ایک موقع پرلیمن بجیوں نے اُپ کی شان پاک ہیں دف بجا نے ہوئے ہم صرع کہا :

وضینا نبی بست حد صافی غندہ ہم میں البسا نبی ہے ہوکل ہونے والی باتیں جا نتا ہے۔

آنخفر*ت عنی اللّمعلیه وسلم نے نوراً دوک دیا اورفر*ایا: دعی جسن ا رو نشو کی ماکنینت تفتولسبیت س

" یہ ندکہو، بلکہ جو پہلے کہہ دہبی نغیس وہی کہوٌ د نجا دی عبلد م صالی ہ بہرمال آنحفرت صلی النّرعلیہ وسلم نے ا بنی ڈانٹ شرلیسنے متعلق کہی ا بسے الفا ظابمی لیبند ندفرمائے جن میں نحو ا ورا فراطکا شائیہ ہو، بلکہ اس کے متعلق ہی نے لچری پوری دوک تھام دی - اس کے بیش نظر حضرات صحابہ کرام نے حدود میں رہ کرا نحفرت میلی النّدعلیہ وسلم کی جونست ہیان فرما ٹی ہیں، وہی تمام نسست

خوانِ اہل اسلام سمے لئے ایک صاطعتنی ہے۔

حفرات می ابرکام الم کے یہ چند تھے کبطور نمونہ کھے گئے ہیں وریز ہزاروں صفحات بھی ان کے حالات ووا قعات بیان کر نے سے قاص ہیں - ان حفرات کو بنی کہ یم صلی الندعلیہ وسلم کے ساتھ صبح اور سبی محبت ، آنحفرت صلی الندعلیہ وسلم کی اطاعت واتباع کے صلے ہیں الند توالی نے جوہقام ومرتبہ مرحمت ذرا بہت وہال انکسکی کی دسائی ممکن نہیں - انہیں خیرالامم اور شہداء علی الناس کا لقب ملا رصی الندعیم ورضواعنہ کے شرف سے مشرف ہوئے ۔ یعبدہ و یعبد وند اور ان کو بیار کرنے والے ہوں گے ، کی بشارت ملی ۔ ان کو بیار کرنے والے ہوں گے ، کی بشارت ملی ۔ ان کو بیار کرنے والے ہوں گے ، کی بشارت ملی ۔ ان کو بیار کرنے والے ہوں گے ، کی بشارت ملی ۔ ان کو میں الندعلیہ وسلم نے ان حضرات کو ستا دوں سے نشیبہ دے کر انہی کے لقش قدم پر صلح کی تعین فرمائی ، ان کی محبت کو ایمان کا جزو فرار دیا اور ان کے ساتھ پر صطفی کی تلقین فرمائی ، ان کی محبت کو ایمان کا جزو فرار دیا اور ان کے ساتھ

بُعَض رکھنے دالوں کواسپنے ساتھ کبعف رکھنا فراہا سے مدی گو بد کہ اصحابی نجوم مسلمی فلوۃ و للطآعی رجوم

تمام أزما نسؤل ميس كامياب جماعت

حضرات صی برکوام تمام آز ما نستول میں کا میاب و مرخ و ہوئے۔ مجبت کی از ما نسق الماعیت کی از ما نسق الماعیت کی از ما نسق المان کی آز ما نسق بردنا بروں شد ترب مجبت سے ہرگز ممکن نہیں۔ ان حصرات نے جانی و مالی جہاد کہ کے برائز ممکن نہیں۔ ان حصرات نے جانی و مالی جہاد کہ کے دسول کی محبت میں جوہم گرمیال دکھائی ہیں بلاخوت لو مہ لائم ، الناز اور ایس کے دسول کی محبت میں جوہم گرمیال دکھائی ہیں وہ ان کی شدت محبت ہی کے نوعیل جگول تھے ہوں کی نظیر ند دنیا بیش کرسکی بسید اور دنہ کرسکتی ہے ، اور یہی وہ متھام ہی جوان کے درجات نمام معارف محب با وجود آگر کوئی شخص مقام صحارف ایران کی خطرت صحارب اور اس کی محل میں متمان کر دیتا ہے۔ راس کے با وجود آگر کوئی شخص مقام صحارب کا تصور ہوگا ہد

آنگیں ہیں اگر بند نو کھردن کھی دات ہے

اکس میں مجلا کیا قصور سے آفتاب کا

دبت تقبل منا افلائت السمیع العلیم-امین بجاه النبی
العصوبی علید العلق والتسلیع-



#### بشيرا للوالرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

## مطالعات وتعليقات

#### (ان، مافظ محمدا تبالے رنگونے)

- ن خاتم الانبياء كى اطاعبت كادعوى انباع صحابة كے بغير باطل ہے -
  - ک خلفائے دات دی گئے افعال ہمی سنت ہی ہیں -
    - ص معابرً كام من روايت بين نائيد مي تنفي بي -
- صحابُرُ کرام طبی روایت پر رائے زنی سے اختیا طرکز ناصروری ہے۔
  - صحائبًرام المواماديث رسول مصطيعه مركب-
    - و فہم صحافہ کے آگے سر جھکا دینا صروری ہے۔
  - ﴾ کثرتِ کرا مات پرادا یا ، کوصحائم پر ترجیح دیناکو تا ونظری ہے۔
    - ٨ مشاجرات محائر بين بهما لامسلك.
      - ﴿ صَائِرًامُ ۚ كَاكُتَا فَي كَامِزًا -
      - · بركات اسسائے صحابر كام ع

و ر ر روام ر رو تِلْ عُشْرة كامِلْة



رسول التُدْصِى التُدعليدوم كى مخالفت كرصاكى نافرمانى اورمعميتين كهاجاتك بيوبجو لگ بر متیدور کھتے ہیں کہ اللہ تعدیعالی کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر میں ہوئتی ہے، اطاعیت دسول کوئی خرودی نہیں ۔ توقرآن کریم نے ان پرکفرکا حکم نگایا ہے

ادمث وسے ۔۔

بولوگ منزیں اللہ سے اوراس کے رسويول سيا ورجاست بي كفرق نكايس لله يں اوراس كے بولوں يں اوركنتے ہيں ہم مانته بي بعنول كواونهين ملنة بضول كو اورجاجتے ہیں کرنکائیں اس کے درمیان ىيى لىك داە الىيەنوگ واي بى اصل كافر اورہم نے کافروں کے واسطے وتت كاعذاب تياركردكماب-

افالَّذِين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يَفْوقوابين الله ويهسوله ويقولون نومن ببعض ونكف دببعض ويريدون ال يتخذوا بين ذلك سبيلاة اوليِك هـ مـ الكفوون حقّاً و اعتدتا للكفرين عدابًا حُصينًاهُ ريك، النساع ٢١)

سيني الاسلام تضربت علاسبير احد عثما في كليت بي ،-" اللَّه كا ما نناجعي عتبرے كماينے زمان كے يغيبرى تصديق كمي

اوراکس کامکم ملنے ، بدون تصدیق نبی کے اشرکا ما ننا غلط بلی کا افتران میں کا مذیب اشرکا ما ننا غلط بلی کا کندیب افتد کی اور تمام سولوں کا کندیب سمجمی جاتی ہے ، وقوا کر انفرآن ماسل

اس طرح پر بات بھی جان لینی جاہئے کہ جولوگ پر عقیدہ رکھتے ہیں کرسول اسلا میں الشرطیہ ولم کی مجتب واطاعت کے بغیر بھے مامسل بہوستی ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کے اس دعویٰ ہیں فقت کے بغیر بھی مامسل بہوستی ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کے اس دعویٰ ہیں فان کورسول اللّم کی للّم بہیں بھی جہ کرام نم آسمان بدا بیت کے درخت اس سارے ہیں، ان کورسول اللّم کی للّم میں جہ اس بیصحائی کرام نم کا اتباع درامس دسول باک میں اللّم علیہ ولم ہی کا اتباع ہے، ان کے اتباع کے بغیراتبا بع رسول کا دعولی ملی اللّم اورمبنی برکذب ہوگا بسیدنا مجد دائعت نمانی الشیرے احمد السربهندی دیمائٹد فرماتے ہیں کہ ،۔

سمی بر کام شریقے کی پروی نرکستے ہوئے دسول اکم علیہ القساؤة والت لام کی تباع و پیروی نرکستے ہوئے دسول اکم علیہ القساؤة والت لام کی اتباع و پیروی کا دعوٰی کرنام المسرائم باللہ والت الم می علیہ القساؤة والت لام کی عین معصب اور نافر مانی ہے ، لہٰذاصحا ہُرکام شیسے خالف طریقہ اختیا کی کے نبحات کی مجال و گبخائش اور نبحات کا امکان کہاں ہے ؟ یعبوں انہم عدلی شعب الاانہم هم اسکا فد بون و دہنا المجادل ، یوں نویال کرتے ہیں کہ ہم کسی اچی حالت ہیں ہیں نوب شن اور ہوگ المساول میں ہیں موجو طے ہیں کا وکمتوب ند فقر اول مصروم میں کا برکستوں کو سالت ہیں ہیں محصوطے ہیں کا وکمتوب ند فقر اول مصروم میں کا

ایوں تورسول اکس اللہ کی مندت ہیں علیہ و م کے سادے اس خلفا درائٹ بین کے فعال معمی سندت ہیں علیہ و لم کے سادے اس کا بی آسمان ہدائیں ہیں ہوضوصیہ سے صفرات خلفا درائد ہوں کے مقام ومرتب مختلت ومنعسب کا کوحاصل ہے اس کی بات ہی اور سے ۔ ان کے مقام ومرتب مختلت ومنعسب کا

وقت ایک شرابی کوانتی (۸۰) کوڑسے مارسے سکٹے '' مسیّد نامفرت علی المرتفیٰ اس کے بعد فرمانتے ہیں کہ یہ (۸۰ والی سزاجی سُنّدت ہی سبے ۰-

تُحسله التَّبِيَّ صَلَى الله عليه وسلم الهيعين وابوبكواريعين وعموتُ سانين وكل *سُن*تَة يُ رُسلم جدم م*ك المسناه معلامتك*؛ الصنعت لعِدالِوَاق جلاء صلحت )

محضرت ا مام ماکم ٹھنے اپنی سسند کے ساتھ سبیدناعثمان غنی مینی الڈیونٹر کا بھی وکرفرطایا ہے :۔

و اقد سیاعتنی ان شعا نین وکل شنه که دموندعلی الحدیث جدیده هیم") مسیدنا مفرت عمر فادوق تلسکه اس فعل پراعتراض کرناکر آب نے چالیس کے بجائے اُسّی د۰۰ کوڑے کی مزاکیوں دی وراصل ادرشا درسول کی مخالفت کرناہے۔

يعنى رسول التصلى التسعيب ولم خطرات اوما كمير عبعدمهت يباتي ايجاد مول كى محص أن بيس سب سے زيادہ مجبوب وه ببزمو كى مبس كوعظ نے ايجا دكيا ہو تم سب آس كولازم كرلينا-

سبیدنا مفرنت عمر کے بارسے ہیں یہ ارمشا درسول بھی طاحظ فرما کیہے :-روى ابونعبيرمن عديث عروية الكندى الدسول اللهصلى اللهعليه وسلم فالستحدث بعدى اشياء فاحتمها الى ان تلزم وإما احدت

رطخطادی علی مراتی الغدالت المسی رجامع العلی والحکم صلای) شارح بخاری شیخ الاسلام علام بدرالدین العینی دم هفترج ) بنایش جها بد میں تکھتے ہیں کہ :۔

> سيرة عمرلاشك ان فى فعلها تُوا*ب وفي تر*كم اعق*اب لأن إم*ريا بالاقتداء بهمالقوله عليه التصلوة والتسلام اقتدوا بالذين من بعدى ابومك*ر وعس*وفا دا كان الاقتداربهمامامور أبه يكون واجبا وتارك الواجب يستنحق العقاب والعتاب \_ ركوالدفتا وى قيام السّلة والدّين مكيسًا)

یعنی سیدنا حفرت عمر کی میرت یمل کهنے يس بلاتنك وشبرتواب بداوراس کے ترک کرنے میں عقاب سے ،اسی لیے رسول ارم علاات الم كے اس قول مبار " اقت دوا- الخ "بيس بميس ال كي اقتداء كا حكم دياً كياب، بوب إن دونوں كى اقتداء ماموربه ب توان كا قتداء كرا يقيبنا وابرب بهونى اوروابرب كاترك كرني والاعقاب وعثاب كأسنحق ہوتاہے۔

الحاصل ضرات فلف، والشريق كما عمال وافعال بمارس ي تجتن اورستنس يهي اوررسول ياك علامقلوة والسلام كارشاد باك عليكم بستنتى دائديث بهارساس ويولى كى تويدس محديث كيرعلام تورشتي ( اس ارشا درسول کی تشریک کرتے ہوئے فریاتے ہیں کرو۔

واما ذكرستهم في مقابلة سنة لانه علم انهم لا يخطئون فيمايست خرجون في ويستنبطونه من سنة الاجتها دولانه عوف ان المحتها دولانه عوف ان المحتها دولانه عوف ان المحتها دولانه عوف النام المحتها فأضان المحم لبيان انمن ذهب الله ويتما للهم مخطئ فاطلق القول الشقة مخطئ فاطلق القول باتباع سنتهم سدًّ الالباب والفتوات الوبية مدول الفتوات الوبية مدول

بنی دسول المصلی الم علیرولم نے لینے اور

سيدنا طلاعلى القارى الحنفي وسماداهم وفرمات بي كرور

ظفادلاتدین کی طرف سنت کی نسبست اس بیے ہوئی کہ یا تواہوں نے نود آپ صلی الشرطیرولم کی سنت پڑل کیا یا اس بیاد کے انہوں نے نود قیاس واستنبل سے کام ہے کوائن کوائنتیار کیا ۔

١٠٥٢ ج م لكھتے ہيں كر ١٠

جس چیزرکے بارے ہیں خلفاء نے مکم جاری کیا ہے اگر جو دہ کم قیاس یا ان کے اجتہاد سے صادر ہم تاہو وہ سنت کے دافق ہے اوراس پر پدعت کا اطلاق ہرگر ضیحے تہیں فاتمعراء يعلموا الآبسنت فالاضافة اليهماما بعملهم بها اولاستنباطهم واختيارهم اتاها-

رمرفا ة شرح مشكوٰة جىلدىلصغى كاير) مسبيدنا شيخ عبدالحق محترف دايوي ً و

نی حکموہ بہ ولوباجتھادھ۔ فحوسنتہ موانقستہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولایط لق علیہ البدعة کمایفعلہ العنوق تہ

الموَالُغة - ولمعات شرع مشكوة جلدا منتا) جيساكه كمراه فرقه كرتاب \_ حافظ ابن رجب منبلیُّ ( معمِّع بمی تکھتے ہیں ہد وإنشنته هى الطوياق المسلوك فيشمس لأدلك التمسك بسها كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتمادات والاعمال والاقوال وهذه هى التستة العصاملة

رجامع العلوم والحكم منتت

خلاصه يه كرمضرات ضلغاء دائدين كافعال بمي بمارك ليد دبيرو رمنما کی چنتیت دکھتے ہیں اور سندت ہی کے عکم بیں ہے۔

س- صحائبہ کرام اوابت بین نائید میت سنتی بیں الموی کتنا ہی نقر کیوں ا

نهو كثرت ثقات مدوايت بين اورقوت آجاتى مي يكر ديول باكعير القلاة والتلام كالم عمانى تونكن ثودا كم متعدر سندسها سيلياس كي كنتي ہي تاثيد كيو ىن بولان كى دوات عادلة تائيد مصتعنى بين ينى انهين تائيد كى كو ئى ضرورت نهيس -صحابی کا سرقول قعل ہمارے لیے جست سے بسیدا طاعل قاری الحفق (۱۰۱۲ مج)

ماصل يه كرصحانى كاقول بمارسے بليجنت فيجب نقليده عند نا درفاة ملا) سيم اوراكس كا قتلاروام سيم

والحاصلان تول الصعابة عجية علامه شامی فرماتے ہیں :-

اس بات میں کوئی شک برشبہ ہیں کہ لاشك ان فعل الصّحابة حجة - رمد المعتارجله من المعانى كافعل جحت بى جحت بع-

سوجب ابکسصحابی کوئی صدیت روابت کرے تواس کی تصدیق کے لیے کسی دوسرے کے باس جانا بالکل بعضرورت سے صحابی کی بات خوداپنی جگہ ايسى قوى مع كراس مزيد تا ئيد كى خرورت نهيس بصرت عرض ايك موقع يرايي بييت كونصيحت فمرماتي تنفي جب حضرت عبدائتك بنءمرش في تصرت سعدين ابي قاملً ہے انحضرت صلی التر علیہ و لم کی ایک حدیث مشکر مزیدستی چاہی تھی ،اس وقت سیدنا حضرت عمرانے فرمایا ،۔

يعنى جب سعرتر بيرمامغ ربول لآ صلى الشرعبيروم كى كوئى مدييث ببيان کریں تواس کے باسے میں کسی اور سے يوچفنے كى كوئى حابعت نہيں ب

اذاحة ثك شيئًا سعد عن النّبتي صلى الله عليه وسلم فلاتستلعنه غيره-رصعيح بخارى جلدا صرك

|حضریت<sup>ا</sup>ماً|احمرین

ئے زنی سے بیچے امنبال سے سوال کیا گیاکہ جدب صحابۂ کرام می کمنی سئلہ میں خودمختلف ہوں تو اُن میں غورکر ناکرکس کی

صحانبركوامظ كابوكسي سنوس اختال بوتوكيا يرمائز ہے كہم ان كے قوال كا چائزه لين كه دامتي كس طرف سيكم ہم ا*س کا ا*تبا ع کرئیں ۔آبید سنے فرمایا اصحاب دسول الكرصلى الشدم ليروم كاجأثره ینا ہی مائزنہیں میں نے کہا کھرہم کیا *کریں*؟ایسے فرمایا ان میں سے میں کی مات پىندىمواس كى تقلىدكرنو ركيونكىسى بى اصحابى كالنجوم فبايهم تنديتم احتدیتم *کی بیشارت کے*حامل

بات درست ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے ؟ آپ نے ادمشا دفر ما یا کہ نہیں ۔ إذا انحتلت اصعاب سول الله صلى الله عليه وسلعرف مسئلة هل يجوزنيه إن تنظرنى اقوالهم لنعلم معمى الصواب منهم فننبعه ونقال لايجوزالنظربين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيمت الوجه في ذلك ؟ قال تقلدا يهم احبس جامع بيان العلم وفضله ج ٢ مِلْ الْمُعَلِّمِهُ اللهُ عِبِدُ الْكُرِي

متضربت المام احمربن حنب لُ المام بخارىً اورامام سلمُ كے امتنا ذِكرم ہو

صحابران كاروابات ستمسك كرني مي وي موقعت اختيار فرمايا بصحور بينا حضرت المم الوفييفة كلب (ديم عض بان العلم جدر مدد

معلوم برواک يرحضرات كرامى تدرا ورامرت كيمبليل لقدرائرصحا بركوام فرك فيصلول كواين يي جمت اورسند يمجق تغياو رعقيدو ركفته يخفي كصحافج كي بات ير امست کے کسی فردکودائے زنی کی اجازت نہیں دی جاکسے تی۔

علاوه ازین ببهت سے اکابریٹ امرنت نے بیری موقعت اورمسلک اختیا فرمایا ہے ، بِرَ آئمند ہ جلدیں انشاء الله الخطاف فرمائیں گے، ووثین افوال بہاں بين نظر ركف ليحير

مديث اوراصول صربت كيميسترام علامه ابن صلاح (١٧١١ ١ جم) مكفته الركم صحافج كخصوصيت بي كران ميس سيكسى كمالت ريسوال نهيس كياجا سكناد معابش سب کے سب عادل اورامت کے کیے سندیں)

لكوته على الاطلاق معدلين ليرايك طيشدوم تربيح كرقرآن وستت بنصوص الكتاب والتستة و كنصوص قطعي إوران بوكور كاجاع اجماع من يعتدب ف الاجماع من الامة قال تعالى كُنْتُمْ خَكُلُامًة أَخْرِجَتُ يلت اس ـ

یں سے بن کا جراع است بی معترب يربات نابت بي كصحافي على الاطلاق عادل تقي الله تعالى كالرشادي، كُنتهم خُيُولُمُّ فِي أَخُرِجَتُ لِلتَّاسِ -

رعلوهرا لحديث صككل) الانفادات هرت العلامرة المحورصاديظ علام خطیب بغدادی و ۲۷ م م جم فران بین که:

معدالتِ صحابة كيموضوع براحا ديث بهت مبن السب كاتقاضا يحي كرصحابركم الماس بول اورقطعاً عادل اوربرائبوس منتزہ ہوں۔اللہ تعالیٰ کی ان کی عدالت پرشہادت کے بعد ہے ان کے باطن سے واقعت ہے ۔۔۔ کوئی صحابی عدالت کے نبوت

میں سی مخلوق کی نعدیں کا متناج نہیں ہے <sup>ہی</sup> رفضائل صعابه طلال) رانكفايه فىعلوم الروايه م بخرماتے ہیں ،-علامه ابن آثیربزرگ ُ ل

صحابركرام سب سوديس عام رواة كي صفا میں تشریب میں مرجرح وتعدیل میں ب كيوكروهس كصب عادل إسال يريرحنهس كى جاسكتى اسليك للشرتعالى اواس كے ربول سى الله عليه ولم ف ال كو ياك صاف اورعادل فرما دياسطور بير بات اننی شہورہے کئیس کے ذکر كى ضرورت مېس.

والضعابة يشاركون ساير الدواة فيجيع ذلك الآفي العجرح والتعديل فانتعوكتهم عدول لايتطرق اليهمالجرح لان الله تعالى عزّوج ل ورسو تكاهم وعدلهم ولدلك مشهورلايحتاج لذكره -(اسدالغابه في معرفة الصحاب مبلدا صل) حضرت علّام سبكيٌّ را ۷۷ مج ) كے فيصله كن قول پر يہ بحث تم كرتے ہاں

فيصاركن بات يرميم صحابه كى عدالت كم قطعيت كرساخة قائل بس اورم كوسول بكواشا او باطل پرشوں ئامگرای کی طرف ورائعي توجبين سيطاورتم يبله بيان يعك ہیں کہ ماسے جیسے ایک آدمی کے زکیرے سے داوی عادل مجاماً اسے توزنوں کرو) وه لوك كيد عادل مبس موظ ونكا تركيس علام الغيوب نيئى آيات مين فرايس جس کے علم سے ذرہ باریمی کوئی پیرزین اسمان میں پوشیرہ ہیں۔

آپ فرماتے ہیں ،۔ والقول الفصسل أنا نقطع بعدالتهم فالمنفظ التافيل في المالية الم الهاذين وزيغ البطلين وقد سلف اكتفارنا في العدالة بتزكية الواحدمنا فكيمن بمن زكاهم علام الغيوب الذىلايقزبعن علمه منقال وترة ف الارض ولا فىالتساء (بحوالة تحرير الاصول وتقرير الاصول جلاصك

الحصاصل محابر كالم كى روايات بررائے زنى سياحتيا طارنى چاہيے۔ اسى ميں نيرومملائى ہے -

مُنَدَت کے کم گواہ مجھتے ہوئے اُن کی روایات کوروایات بوی ہی کے ساتھ بیان کہے۔ اورجہاں دومحن آمن مریثیں بظاہرایک دومرے سے کماتی نظراً میں آوائس وقت محالیے کے عمل سے فیصل کوخروری جانے۔ دیکیونکہ وہ ہی اسس عمل کے گواہ ہیں)

سيدنا مفرت المم الودا وُ دابعثانيُّ (۴،۱۹۹) لكفيه إلى است

اداتنانع الخبران عن التبق صى الله عليه وسلم نظرالى عمل به اصحاب من

والوداؤة مربيت جلدام المستسيح البنل

ای (۵٬۷۶۹) کیے ہیں اس مختلف جب پرول الله مقی الأعلیدوم سے دو المال لمیں توید دکمینا ہموگا کرآ جد کے بعد آپ کے حالیے نے کس جانب کس کیا تو) وہ منت ب راگزیسی دیک جانب کس کیا تو) وہ منت ب با تیر ہموگی اور دوسری جانب خسوخ یا مخصوص بالحالات مجھی جائے گی ۔

ستفرت امام مالک (۹ ) امعج) فرماتے ہیں :-

اداجاء حديثان مختلفان عن التبق صلى الله عليه وسلم وبلغتاان ابا بكروع وعملا باحدها و تركا الأخركان فى المدها و تركا الأخركان فى الدولة على ان الحق في الماعملال الم

ومقدم إوجزال الكشرح موطا مانك صل

اس سے یہ بات معلیم ہوگئی کہ احادیث رسول یا اعمال رسول کو محابر کوام اسے علی و تسمیے بلکہ ہر ہر معامل ہوگئی کہ احادیث رسول یا اعمال رسول کو محابر کوام اسے علی و تسمیے بلکہ ہر ہر معامل ہیں صحائر کرام اسے آئی ہیں انہیں بھی تحریبیں لائے کیوکو ہی مراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مراصل دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و مراصل دراصل دراصل مراصل اللہ صلی دراصل دراصل مراصل اللہ صلی دراصل دراصل مراصل اللہ صلی دراصل دراصل مراصل اللہ مراصل اللہ مراصل درا اللہ مراصل اللہ مراصل اللہ مراصل درا اللہ مراصل اللہ مراصل درا اللہ مراصل دراصل دراصل

معفرت صالح بن كيسان من كنت بي كه بين اورامام ابن ننهاب زهري كري اورامام ابن ننهاب زهري كري اورام ابن ننهاب زهري كري اورام المعام المدين المعنى المدينة اورطلب المعقرت على الله عليه ولم سعد بوحديث بين المعقرت صلى الله عليه ولم سعد بوحديث بين المراس برعل كيا- المحقرت صلى الله عليه ولم سعد بوحديث بين المراس برعل كيا- المحقرت صلى الله عليه ولم سعد بوحديث بين المراس برعل كيا- المحقرت صلى الله عليه ولم سعد بوحديث بين المراس برعل كيا- المحقرت صلى الله عليه ولم سعد بوحديث بين المراس برعل كيا- المحقرت صلى الله عليه ولم سعد بوحديث بين المراس برعل كيا- المحقرة المراس برعل كيا- المحقرة المراس برعل كيا- المحقورة المراس برعل كيا- المحتمد المراس برعل كيا- المحتمد المراس برعل كيا- المراس برعل

میں ئیں نے کہانہیں وہ توسنت نہیں

امام زبری سنے کہا کہ وہ بھی سنست ہیں ،

رصابع کہتے ہیں کہ )زہری نے تووہ روایا

لکھیں اور کیں نے نہیں، توزہری کامنیا

موسكنے اوريس ناكام را۔

ہم نے تکھیں بھرامام زمری نے کہا ،۔ نکتب ایضنا ماجا ،عن اصحابه جمودروایات بھی میں بوسمائٹرسے آئی

نكتب ايضًا ماجاء عن اصحابه نقلت لا ليس بسنة فعال بل هى سنة رقال) فكتب ولسر

اكتب فا فنجح وضيعت المعنف بعدالزاق جلداا م<sup>٢٥٨</sup> جامع بيان العسلم جلدم مكث

تحفرت صائح بن کیسان کا پر کہا کہ فافعہ وضیعت بتلاد ہاہے کروہ بی اس موقعت پر اثر آئے تھے کہ اعمالِ صحابہ کہ فافعہ وضیعت بتلاد ہاہے کہ وہ بی اس موقعت پر اثر آئے تھے کہ اعمالِ صحابہ کہ فروری ہے کہ ان بزرگوں کے آٹاد کو حدیث امریت تک بہنچا ناخروری ہے اور برجی خروری ہے کہ ان بزرگوں کے آٹاد کو حدیث کا مرایہ جھاجائے ، یہی وجہ ہے کہ محتنی عظام امام مالک امام احمد امام بی اری امام سندہ امام الحدہ امام بی اور اور امام ترندی ،امام نسانی ،امام طی وی درصم اللہ تعالی وفیریم من الائمة الکوام نے اپنی اپنی کشب حدیث میں احادیث دسول سی اللہ علیہ ولم کے ساتھ ساتھ آٹار صحابہ کو بھی بڑی وقیع جگہ دی ہے اور بڑی تقعیل سے ان کا وکر فرمایا ہے اور جگہ گران کے اعمال کو بیان کہا ہے جس سے پیمجننا آسان ہوجا تاہے کہ صحابہ کرام خ

کے اعمال واقوال کی کیا اجتین ہے سوجس نے جی ان پڑل کیا کامیاب، اور ہوبے ہواہ رہا اُس نے بڑاعلم ضائع کردیا۔

حضرت امام تنعبی اس اهم ، فرمانے ہیں 🚅

وعلماء بجب تمباد سصماحت دسول الأصلالا صلى الله عليه وسلم في دو المركم كصحابر سه رواين كري تو

ماحد توكءن اصحاب رسولالله به رجامع بیان العلم جرا منال) انهیں افتیار کرلینا -

امام ابل الشام امام اوزاعی (۱۵م می نے بقیہ بن الولید کو فا طب کرکے فرمایا ،۔ ا اے بقیب علم تووہی ہے جورسول اللہ محمدصلى الله عليه وسلم ومالم ملى الترعييروسلم كم محابّر سے ملے اور جوان سے نہیں ائے وہ سلم

بابقيه العلم ماجاء عن اصحاب يجئىعن إصحاب محدد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم التي تهين رجامع بيات العلم جرم مكك

للذاصحائيكرام كادب واحترام وبى سب مبواكيث لمان كے دل يں دسول الله صلی النوملیرولم کے دائرہ فی کا ہوسکتا ہے۔ انہیں مضرات کے توسط سے مرکز سے دابطر اورتعلق روسكتاب حق يرب كريبي مضرات رسول الترصل الترعيبه وكم كربعداً يبك سنن كعافظ وارت عظ م

مات رسول الله فيهاويعا لسنته إصحاب قد تلدنوا وفوق سبيل لعلم فى تابعيهم كل امرى منهم له فيه مند التمهيدلان عبدالبرج امك

-----با برکستىدنے اس مقام پر بېنچاد يا تھا كہ انہوں نے قرآن وحديث سے معانی ومفاہم ، مطاب مقاصد كوافيي طرح سمجعا اور ال پرپوری طرح عمل كبيا .اس بيكيسي السي جيز كواختىبالدنا، د وبنا برسین اورصالح مل می كبول نظرته أوسى بوصحابر لائم ندانتیان بس فرائیس متى سنىن مىلىروكى فىلات ورزى بروگى -

خليفة ادشري وإقال سيداح هرت عمرين عبالعزيج لاامج كفخوب فراليا جيه معايرُوامُ وتابعين عظام في قرآن ريم كى ير آيتي مي روم بي يؤتم نے رومين ميكن وه مضرات ان کی مراد کو سمعے ہیں ا ورم نہیں

ل*قد قوموإمنه م*اقراُت، و علموامن تاويله ما

رابوداؤدشوی ج۲ مهیک

معترت عمر بن عبد العزيز في اس ادشاد مين اس بات كى وضاحت فرما دى كرفران <sup>و</sup> سنعت كيمعانى ومطالب كويس طرح صحائب كوامظ فيسمجل ب اتناكسى اورفيهي سجما اس لیے اگرسی نے قرآن کی کی کی آیت سے وہ طلب سمجھنے کی کوشس کی جومعا ہم کرا م يضقول نهين تواس كالمجسنا بهالت بريين بوكار

مضرت عمر بن عبدالعزير (١٠١مع) فيليك مرتب الشادفروليا ١-

جان اوكرادكول في جريدها ت ايجادك إلى اس سقب ہی وہ چیز گذیکی ہے جوسی رویل بوسي على ياس مي عبرت بوسي متى كونوكستنت ان یا کفوس کارف سے آئی ہے نبول نے اسيحفلاف مطاولغزش جماقت تعمق كخورس ديكه ليا تفااوراس كوائنتيار ندكيا داس يساكو بمى هرف اسى تبزير والنى لايس يرقوم ديعنى صحائبُولمٌ ، واضى م<del>ع كى ب</del>ېريوكونهوں نيطم پر اطلاع إنى اور ورس تكامع وكيمكر بعث يطيختناب كيااو لابسته وصعاطات كي تهرّ كي تبيغ برقوى يقيا دسب التبروم تقدافضل رمالت تنى

اعلم انة لمييتدع الناس بدعة الاقدمضى قبلها ماهو دليل عليها اوعبرة فيها فان السنة انماسنها من قدعلم مانى خلافهامن الخطا والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك مارضى به القوم لاتفسه عطلي علم وقفوا ويبصرنا فذكفول وله رعلى كشف الاموركانوا اقوفي ويغضل ماكانوا نيه اولى فان كان الهدى ما انتمر

سواگر ہائیت وہ ہے ہیں بڑم کامزن ہونواس کا مطلب یہ بڑواکٹم ان سے تحضیلت ہیں بڑھ گئے ہو۔ واوریہ نامکن ہے اورالیسا دعوسے محاقت اور باطل ہے)

علیه لقدسبقتموهم الیه

(ابوداؤدشريفج۲ مسك)

تضيغ جلال الدين سيوهي رحمة المعليه (١١ وجع) فرمات يي كه ١٠

آ مے جل کر فرمانے ہیں کہ ،۔

رسے اصل کلام برکرش نے حائد کرام اور ابدین کے مذابہ ب اور ان ان کی تفییر سے اعلام برکر میں اور ان کی تفییر سے اعلام کی اور اس کے خلاف کو اختیار کیا آورہ میں اور اس کے معانی کو زیادہ ہوگا کیو کر کھی کے تفییر اور اس کے معانی کو زیادہ ہوئے کے جو اللہ نے دسول رسی انٹر طیم و کم کے خوا میں کہ دور اس می کو ذیادہ ہوئے کے خوا میں انٹر طیم کے خور ایو جھیجا تھا ہے الانقاد اللہ میں اسلام میں اور اس میں او

" ہما دائمہا راسمجمنا جہر ان بزرگواروں کی مجھے کے وافق نہو ورہاعتبار سے ساقط ہے،کیونکر ہر ربینی اورگراہ اپنے باطل اسکام کو کتاب وسنت سے سمجھتا ہے اوران ہی سے لیناہے حالانکراس کا سمجھنا کسی جبرزسے کفایت نہیں کرسکتا ؟ وکمتو بات ٹریف جلدا مائے کے مکتوب <u>۱۹۸</u>۸) معالیت نہیں کرسکتا ؟ وکمتو بات ٹریف جلدا مائے کے میں دوروں میں ایسان میں میں دوروں میں میں میں میں میں میں میں میں

حضریت مولانا شاہ عبدالعزیزصا حب محذنت والوی دحمتہ السُّرعلیہ ( ۱۲۳۹مج) فرما نے ہیں کہ ،۔۔ "زمیران درموفت می و باطل فیم صحابه و نابین است) می و باطل کے سیجھنے کے لیے میزان اورمدیا دصائیرام کا فیم ہے بہو کچھ اس جاعت سیجھنے کے لیے میزان اورمدیا دصائیرام کی تعلیم سے مالی اورمقالی قرائن کے انضما کے سابق سیما سی کہ اس فیم میں خطار طاہر نہ گئی ہوتو وہ فیم میں خطار طاہر نہ گئی ہوتو وہ فیم واجب القبول ہے کے

آگے تحریر فرماتے ہیں کہ ا

"اگرفرن اقل کے خلاف کسی بیشی نے کوئی تھہ م کیا تعاس کی بیت کوئی تھہ م کیا تعاس کی بیت کوئی تھہ م کیا تعاس کی بیت کوئی تھہ کوئی تھہ کا مسل تعلی دلیل مشکل نصوص متوا ترہ اوراجما بی قطعی کے خلاف سے توالیسے بیشی کو کا فرشما کرنا چاہیئے اورا گریز خالفت ظنی ولائل کی ہے جو بیٹی ن کے قریب ہیں مشلاً اخبارہ شہولہ اوراجماع فی توجہ الیسے بیشی کو گراہ مجمنا چلہ بیئے کا فرنہ سیس بیت اوراجماع فی توجہ الیسے بیشی کو گراہ مجمنا چلہ بیئے کا فرنہ سیس بیت کوئی تو بیس میں ہے اوراجماع کی توجہ الیسے بیشی کو گراہ کوئی تریزی حیاد اصلاہ ا

صحابرُلام نے اس پر دبادجود کرفہم قرآن وسنست کے ام روعامل منھے ہم کہ نہ کیا اس بیلے اس پڑمل نہ کیا جائے گا، ورنہ پر تیجر نسکا کے کا کصحائبہُ کوا م اُن فہم قرآن وصریت سے کورسے نتھے دمعا والٹیں اور پر چیزعفلاً ونفٹلاً باطل ہے۔

الحاصل فہم صحابیہ کے ساسنے اپنے سرکو ٹھکا دینا ہی مراُ کا نتھیم ہے اولای ہیں نیراور بھلائی ہے۔

دورماعزیں کچھ کر گفترت کوامات براولیاء کو صحابہ برترجیح دینا کو تاہ نظری ہے قاتی سم کے دوگوں کے میں سند گھٹرر کھا ہے کہ اولیاء کوم سے آئی کوامات اور استفاعوار ق نام سے دوگوں کا درجہ صحائبہ سے فضل ہوا ہیئے۔

کا عشر عشر بھی صحائبہ کرام سے صادر نہیں ہوا اس لیے ولیوں کا درجہ صحائبہ سے فضل ہوا ہیئے۔

الجہ واب ، یب نیدنا مجدوا اف تانی رحمۃ اللہ علیہ اس شبہ کا ہواب مرحمت فرط نے ہیں کہ ،۔

روخ ق عادات کا ظاہر ہونا ارکان ولایت ہیں سے نہیں ہے اور نری کا اس کے شرا تط میں سے ہے برخلات ہجر ہُ نہوی صلی استرعیہ ولم کے ۔۔ کہ مقام ہوت کے شرائط ہیں سے ہے لیکن تو ارق کا ظہور جو اولیا دائد سے شائع وظاہر ہے بہت کم ہے یوضلاف واقع ہو مگر دیا در کھی تواری کا کشرت سے ظاہر ہونا افضل ہونے پر ولالت نہیں کرنا، وہاں توقرب الہٰ کی کشرت سے ظاہر ہونا افضل ہونے یہ مسل ہے جمکن ہے کہ ولی افرب سے بہت کم تواری ظاہر ہوں اور ولی بعید سے بہت نیادہ ۔۔۔ اور وہ توان بری بواس امرت کے بعض اولیا دسے ظاہر ہو کے اصحاب کم کا خوان اللہ علیہم اجھین سے ان کا دسوال حقر بھی طہود میں نہ آیا ، مالا کا ولیا رہیں بواس امرت کے بعض اولیا دسے ظاہر ہو کے اصحاب کم کا خوان اللہ سے افسان کو دول کو توان سے استان خواری کے طہود میں نہ آیا ، مالا کا ولیا رہیں پر نظر رکھنا کو تا ہ نظری ہے اور نقلیدی استعماد کے می ہونے پر لالت پر نظر رکھنا کو تا ہ نظری ہے اور نقلیدی استعماد کے می ہونے پر لالت پر نظر رکھنا کو تا ہ نظری ہے اور نقلیدی استعماد کے می ہونے پر لالت

اعدائے اسلام بن پہلوگل سے

مشاہرات صحائی میں ہمارامسلک
مشاہرات صحائی میں ہمارامسلک
مشاہرات صحائی میں ہے جو میدیا صفرت
میں اُن میں سے ایک سُرامشاہرات و محامیات صحائیرائی بھی ہے جو میدیا صفرت
علی المنظی کے جہونے اف میں طہور بغیر بہتو ایسیدنا صفرت علی المنظی کا دسول اکرم
صلی السُّر علیہ ولم سے قرب اور بھر دوہ بری قرابت، اور آپ کے فضائل و مناقب کی بنا پر
ہرسلان کو جو آپ سے عمبت و عقیدت ہوگئی ہے وہ مختاج ببیان ہیں اعدائے صحائی ای اور ایس سکوکواس قولین گوالی سے اُن برطور اور اُن سکوکواس قولین گوالی اور ایس سکوکواس قولین گوالی اور ایوں اور ایس سکوکواس کو بھولی کو ایسیا نوبالذ کے ساتھ بیش کرنے ہیں کوفوام کا ذہیں اجا کہ معلور اور بھول پڑتا ہے اور کول اور ایسیا تربی برگرانی برگر

آپ نے اس نا بیں حضرات اکابین کے ادشاداتِ عالیہ اسسیدیہ ہے ملاط کیے جن سے آپ نے علوم کر لیا ہوگا کہ اکابرین ملّت نے مشاجراتِ صجائِم کے مشلے میں اپنی زبان کو بندر کھنے اور خاموش رہنے کو اسلم طربق قراد دیا ہے اوراس میں بحث و

میا منڈ کونط ڈابان بتلایا-لہٰذا بجائے اس کے کہم مشاجرات واختلافاتِ صحائبہ کو آجھال آجھال کرور جن پُرک عوام کو گھراہ کر بیں ،ان نفوسِ قدر سید کے قش قدم پر چلنے کی ترغیب دیں کہ بہی سلامتی کی راہ سے ۔

کیونگرالند تعالی کوان واقعات کے پیش آنے سے پہلے ہی اس مقدس گروہ کے قلوب اوران کی تیتوں کا پورا پورا پورا علم مقا درسب کچیمعلوم ہونے کے با دجو دقرآن کیم بس ان ہی کے دمنی اللہ عنہ کا معروہ جانفز اسنایا اور ان کے لیے ابدی جنت کا اعلان فرما یا ان کے ایمان کو کامباب بتلایا ۔ جب نمدا تعالی نے ان کو پاک میا ت ، ما دل ، مقت اِلم کا فیصلہ کے اہمان کو کامباب بتلایا ۔ جب نمدا تعالی نے ان کو قصور وارتظم ہراکم ان کے جو ب و نافذ کر دیا ترجمیں اور آپ کو کیا حق بہنچ یا ہے کہ ان کو قصور وارتظم ہراکم ان کے جو ب و نقائص بیان کریں ، ان پر مکت جن کے ان کو شنتہ جو لائیں ۔

اکابرین ملٹ کے ارشا داست اس سینلے پرشا ہد ہیں سیننا مجدد العث ثانی اُشیخ احکاسر سن کم کی فیصلر کن بات ملاحظ فر ماشیعے ہ

"اہل منست صحائی کرا اضواد اند عیب کے مزاعات وانقلافات کو اچھے محامل پرمحول کرتے ہیں اور خواہش کقسانی وقعقب سے دور سیمقے ہیں کو اچھے محامل پرمحول کرتے ہیں اور خواہش کقسانی وقعقب سے دور سیمقے ہیں کی فکر پرخوارت نیر لبشوں الشرطیہ وقع کی حیبت کے اثریت ان کے نقوس صاف ہوگئے تھے اور ان کے قلوب عداوتوں اور کینوں سے قطعی پاک ۔ بیش ازین ہیست کران میں سے ہرایک کی ایک رائے تھی اور لبنا اپنا ابنا اجتہاد ۔ معلق ہے کہ مح تہد پر البیت ابنہا داورہ وابدید کے مطابق عمل کرنا واجب ہے کہ سیس اختلاف آدار کی وجہ سے یہ مخالف اور مرا بک سے ابنی دائے کے مطابق عمل کرنا خروری جمال ہوا ان کی یرمخالف واری جمال ہوا۔

ان کی یرمخالفت دائے تن کی موافقت کے دیگ ہیں تھی نہ کرنسانی خواہشا کے تحدید ہیں تھی نہ کرنسانی خواہشا کے تحدید ہیں تھی نہ کرنسانی خواہشا کے تحدید ہیں۔

کے تحدید ہیں در مکتو بات دفتر دوم ہیں۔

صحابرًا م کے مشابرات کے تعلق اس کے مضابین کمتوبات تریف ہیں بھتر کے مضابین کمتوبات تریف ہیں بھتر کھتے ہیں جن کے مطالعہ کے بعد کوئی میح الایمان ان بزدگوں کی طرف سے ہی بدگ نی نہیں کرسکتا ۔ اکابرین ملت بھی ہو کہ اس واقعہ کے بعد بھی صحابہ محرام شاہرین مست کے لیے آسی طرح اس واقعہ سے پہلے تھے اگر خوانوں اس سے مرفر ان ان مصرات کی دوات عادل متعداء بنینے کے لیے لائق نہ ہوتی تورز قرآن کریم انہیں اس طرح انہیں اس شان سے مرفر ان فرماتے ۔ فافھ مدون دبریا اولی الا بصرار۔

اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول سی الدیمار کم کی مستاجی کی مرزا اوردین منیعت کے ایدن ہیں ہم تی خص کو بھی قرآق وصدیث طاصحاب کرام ہم کی کے واسطے سے
طلب ۔اب بی خصص صحابہ کرام کو گرا بھلا کہے یا گالیاں دے، پونکداس نے دین کے ایک اہم سنون کو دھانے کی کوشش کی اور لوگوں میں دین سے بے اعتمادی و بے اعتبادی پریاکئے پریاک نے بیدا کرنے کی سازشن کی ، اس بلتے کم بیر ہے کہ ایشنے فس کو تخت سے شاخت کی سازشن کی ، اس بلتے کم بیر ہے کہ ایشنے فس کو تخت کی کیا اور صحائب کا اللہ کے والے کو مزا دی گئی ، مردر دو مالم صلی اللہ طیروم کا ادف اور المامی سے ، ۔

درس نے مجھے کالی دی اسے قتل کردو اور سب نے میرے صحالی کو ترا کہا آسے ماروک و شرح الشفار جلام ص<del>لالا</del>)

یعتی جس نے سی بگرام کو مطنون کیا وہ ملحد ہے، اسلام کوئیس کیشت ڈاننے والا ہے اگروہ داپنی اس ترکت سے) تو برند کرسے تو اس کا علاج کوارہی ہے۔

مِي وَاللَّا فيدعة وفسق الك

فهن طعن فيهد فهوملحد منا بزللاسلام دواءه السيف ان لميتب-راصول سخسي جلد مسال

ملامرعبدالعزيز فراردي رحترالتدعيس( تحت تكمنته بن :-

میں میں ہوگالی دینے والے کے کم کیے تعلق نقہاء دامناف ) کا انتہات ہے تعین کافتری ہے کہ شیخیں کو گالی دینے والے کو صدمین فتل کیا جائے۔ داگروہ نوب کرسے تو ) اس کی تو برقول کی جائے گی بعیش علما منے کہا کہ کافر ہوئے کی وجہسے داد تدادگی فتل کر دیا جائے تو داس صورت بیں ) اس کی تو برقول نہوگی۔ دیگر ابعات سے قطع نظریہ بات تو تم ہوگئی کرمضرات صحابہ کرام کم کو تراکینے والا سخت مزاکاستمق ہے، اوراس کی ایجی طرح مرزئش کرنی چاہیئے۔

ڈیوسٹ)علما آبلِ منسند کے ماتھ مااتھ مشیعہ علمادکو بھی اسسے اتفاق ہے۔ ان کامُستند و معتبرکتا ہے۔ د جامع انجاد'' ہیں ہے :-

قال التبی من ستنی فاقتلوه و من سب اصحابی فلجلده ه-ربحواله آیاتِ بیّنات جلد اصلال

محفر*ت ذین العایدین کےصاحِ دا دے تظرت زید دوجہم الٹری فرواتے ہیں* :۔ من سبت نبیٹا قسل ومن سبت صاحب نبی ہے جسکہ ۔

رمسند الامام ديد ص

اس سے عنوم بڑھا کہ فریقین کے نزدیک پر باست ملے نثرہ ہے کہ اصحابِ رسولُ لگشناخی بہت بڑا چم اوراس کے مرتکب کونخت مزادی جائے گی۔

"ہم نے مشائخ صدیت سے شناہے کہ بخاری میں مذکور بدیدین کاؤکر
کرتے وقت ہودعا کی جائے تبول ہوتی ہے ہم نے بارہاس کا تجسسر بر
کیا ہے ہے (زرقانی شرح مواہب ص<mark>وبی</mark>)
فغوا لمحد چین حضرت مولانا انورشا مصاحب شمیر چی علامہ دمیری کا ارشا دنقل کرنے ہیں کہ :-

ساگرمن درج فریل اسملسے مبا دکسی کا غذ پر مکھ کر نعتے ہیں دکھ ویتے جائیں

توغتے کوکیڑا زرگلے گا۔ انشارا لند (اوروہ یہ ہیں) جدیدہ ،عروہ ، قاسم ،سید کر ابو کر ہسکے انشارا لند (اوروہ یہ ہیں) جدیدہ مسلط کی برکات کے سلسلے ہیں یہ بات فات شیس دیکھئے کہ لاپرواہی ہسکے کہ لاپرواہی گوتا ہی سے مرکز نربڑھا جائے میکھیے ایقان کے ساتھ ہو۔ کئی لوگ برکات سے اس لیے محروم رہتے ہیں کہ ان کا ایقان صبح نہیں ہوتا۔



#### بيشيط اللح الكرجلين الكرجيف

# عبرتناك واقعات

المسفول ہے کہ:-نبی اکرم صلی استعلیہ وسٹم کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا آب نے اس کی نماز جنازہ نہ برجیصا ٹی اور فرمایا کریشخص مصرت عثمان سے بغض وعداوت دکھتاہے اس برحق تعاسلے بھی اس سے برا سے کا اظهار فرما تاہے -

وشغارتاصى عييامش م مثنا علادج البوه مبالم مقطه البداي والنحايره بدء مايي )

(ا) کشخ شمس الدین صواب رجوخادم عرم نبوی کے دئیں ستھ ، فزماتے ہیں کو ہرے ایک رفیق حجا میں کو بیت استے ہے استے ستے اور مجھے ہی جس ایک رفیق جا میں ہیں آتے انہیں کے درسیع امیر کے بہنچا تا تھا ایک دن وہ رفیق میر سے قتم کے کام پیش آتے انہیں کے درسیع امیر کہ بہنچا تا تھا ایک دن وہ رفیق میر سے باس ایک اور کھنے سکے کہ ای بڑا سخت ما دنہ بیش آگیا میں نے کہا کی ہوا تکھنے سکے کہ ملب کے رسینے والوں کی ایک جماعت امیر کے باس ای فی ہے اور بہت سا مال رشون کا ایر کو اس سے ویا گیا کہ وہ صوات مین دھورت ابو سجرا ورصورت می ایک تو اس کو قبول عنما کے مہمارک احمال کو میمال سے ہے جانے بر معدد دسے امیر نے اس کو قبول کے لیا سے ہے جانے بر معدد دسے امیر نے اس کو قبول کے لیا سے ہے۔

یشخ صواب فرماتے ہیں کہ پرخمرس کرمیرے رنج کی انتہا نربی ہیں انتہائی مکریس تھا کہ امبرکا تا مسد مجے بلانے ملکے میں وہاں گیا امیرنے مجھ سے کہا کہ آب لات کوکچے لوگ مسجد میں ہ ٹیں گے تم ان سے تعرض نزمرنا اور وہ جوکچے کرس ان کوکرنے دینا تم کسی ہاش میں دخل نہونیا میں مہلا کیا مگرسا داون حجرہ سٹریع دیکے بیھے بیٹے روستے ہوئے گذرگیا ایک منب کو اکسونہ تھ تھا تھا اور کسی کو خبرنہ تھی کہ مجھ بر کہا گزر دہی ہے۔ آئز منازعشاء کی فراعنت بری بسب لوگ چلے گئے اور بہ ہے کواٹر بند کر بید توباب اس اسے لوگوں بنے وروازہ کھلواکراندر آنا سروح کیا ہیں ان کوایک ایک کرکے چکے چیکے کمن رہا تھا چالنبل آ دی اندرواضل ہوئے ان کے ساتھ بچاؤٹو ہے دکھ ال ) اور لوگریاں اور زمین کھوور نے کے مست سے اکات سفے وہ اندر وافل ہوئے جوہ سروی کو طرف کو چلے ۔ فعل کی نتم منبر تک بھی نہ بہنچے سفے کہ ایک وم ان کومن ان کے سارے سا ذوسا مان کے زمین سک گئی اور نشان تک بھی پیدا نہ ہوا امیر نے بہت ویر تک ان کا اتفاد کی آخر بھے بلاکر بو بھیا کہ صواب ! وہ لوگ المجی تک تما تے میاں نہیں بہنچے میں نے کہ اہل آئے اور یوفقہ ان کے ساتھ گزرا۔

د وفاءالوفاء حلداول فغائل حج ط<sup>اكا</sup>)

**نوطے :-اس**سے متناحِت واقعا مامیہ کے مشہور *تغافیہ وال حکرًا مشمستوفی سنے تزمہتر* القوب طبع ہالنیڈ کے مثل پر کھاہے -

نے پیری زمین پر دالدی اور زمین سے ہاتھ پو پنچفے لگا کہ انھو کم لگی میں سنے اس بخص کے گھرسے رونے ک اواز سی میں نے سعیب وریا نت کیا تومعنوم ہوا کم نولان شخص اميا تكفوت بوكيا - دكتاب الروح بحوالكتاب لبشباك للقبروا ني ملاسط ) (۵) ایر قرستی سی کا بیان ہے کہ میں نے شام میں اکیشخص کو و کیما کر جس کا ادعا بچرو کمبیاہ ہے اور وہ چیپائے اکمتنا تھا میں نے اس کی وعب بچھی تو لولا کہ میں نے الشرسے میعمد کردیاتھا کہ محجہ سے اس کے بارسے ہیں جوبھی وریانت کرے گا اس کو حقيفن بشلادول كابات يهب كرس متيدناعلى كوست برا تعبلاكهتا تصالك لات میں نے ٹوا ب میں دیجھا کہ تھے سے کسی سے کما کیا توہی مجھے برا کہتا ہے اور اس نے میر منديرطما بخرما داقبيح كواكلها تو ويكفها بول كرحها بطما يخدلسكا تمعا وهمگرمسياه بيرگئئ تقىاور اب يمرسياه سع و دايفاً بحواله كماب المناجات م يمي لا بن ابي الدنيا ؟ (4) مسبدنیوی کے امام شیخ ابوالحسن ملاح کا بیان سے کرمیں نے مدسنیرمنورہ دزادھا الله منر فأكامين اكمير منهر نهايت حيرت الكينربات ويجي كداكي شخص شيخين كومراكهت إورگا بیاں دنیا تھا-اکیک ون میںسنے اس کود کیھاکہ اس کی انتحیین سک کردخسا دوں پر ا گئیں۔ ہم لوگوں نے اس سے ور یا فت کیا کہ کیا ہوا ؟ اس نے کما کہ میں سے خواب میں رسول المترصتی الترملیہ وستم کو دکھا کہ صفرت علی آب کے سامنے ہیں اور شینی نمی موجود ہیں استے میں شیخین نے کہا کہ بارسول اسٹوستی اسٹوعلیہ وستم بیشخص ہمیں گالیال ويتاب اورا ندابينيا تاب آئ في عديد سد بوهيا الوالنتين تم كو كاليان كس بنا بیں؛ میں نے معزت می کی طرف اشارہ کیا کہ انسوں نے دمعا وائٹر، برسن کر صفرت علی م نے اپنی دوانسگیوں سے مبری آنگھوں کی طرف اشارہ کیا اور کھا اگر توھبوٹا ہو توالتہ تیری يرا بخير بوط در حرب مرى المحكمل تويرحشر بهوا جو آپ محسامنے ہے - دکین فرمات بين كريرشخص روروكر توم كرديا تفا و اليفا مكن ) و محدیر عبدالله صبی کابیان ہے کہ میں نے نواب میں دیکھاکہ میں ایک جیورے ميركه المول اوردهمت عام صلى الشرعبيروستم اكب شيله پررونت ا فروز بي آپ سكت بمراهيخين

کھی ہیں اور سامنے ایک شخص جو عمالی تھا کھڑا ہے جو گا لیاں مبت دتیا تھا۔ استے ہیں جو سے مرتب کے لیاں دیتا ہیں حضرت عمر نے اپسی اسٹر علیہ وسلم سے عرض کیا کم بیشخص ہمیں کا لیاں دیتا ہے اسے قشل ہے اسے قشل کردینے کا حکم دیا اور اس نے جینے اسٹروع کردتیا اس کی جینے سے میری انکھ کھل کھی میں نے سوچا کہ جاکواس کو مین خواب سنا دوں تا کہ وہ تو ہر کر ہے جب ہیں اس کے گئی میں نے سوچا کہ جاکواس کو ہی جھنے پر ستے حیلا کہ کل دات کسی نے اس کواسی چار باقی پر گئی ہم کا دینے اس کواسی چار باقی پر مینے اور اسی چار باقی پر مینے اس کواسی چار باقی پر مینے بر مینے وہ بھی کے دیا ۔ دائینا میں اس کے اس کواسی چار باقی پر مینے کے دیا ہے اس کواسی چار باقی پر مینے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی تو بر کے دیا ہے دیا ہے دیا ہی دیا ہے دو تھا ہے دیا ہے دی

کی میشیخ ابواسئی کہتے ہیں کہ مجھے اکمیہ میت کوشل دسیف کھے لیے الواد کھی اکتوب ہیں کے میشیخ ابواد کھی اکتوب ہیں کے اس کے مذہ سے چاور ہڑا ہی تواکی موٹا سانپ اس کی گردن پر دسٹی ہواو کھی اکتوب مراک کو استحفسل دیئے بغیر چیوا گیا لوگ اس کی وحبر ہر بریان کرتے تھے کہ پر شخص مسحاب مراک کو مہت کھا بیاں ویا کرتا تھا -

وكماب الروح لابى القيم صراً اومشرح العدود السيوطي صلك )

و سعزت عبدالرحمٰن بن محاربی کستے ہیں کہ ایک شخص کی وفات کے وقت توگول نے اسے لا الااللہ کی تعقین کی تواس نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیون کہ ہیں اس قوم کے ساتھ رہا کڑا تھا جرمجھے کم کرتی معتی کہ صفرت ابو رکبر وصفرت عمر کو گالیاں وور خبائخہ میں امسیا کڑنا تھا اس بیدائی ہرانجا ہوا ، - دشرع العدور میں کا

رواح بین کمال بن قدم نے تا رہے علب سے حکایت نقل کی ہے کرمب ابن میر دشیعی ، مرکبا تو نوجوانان حلب کی ایمہ جاعت سیر کرنے کو بیرون شرکعی ان میں سے ایک نے وہ مرح انان حلب کی ایک جاعت سیر کرنے کو بیرون شرکعی ان میں سے ایک نے وہ مرح سے کما کہ شاہبے کہ صفرت ابو بی وصفرت بم برشم کردتیا والوں ہیں سے جو کوئی مرتا ہے توسی تعالی اسکو قبر کے اندر خزر کی صورت بی مسئے کردتیا ہے اور اس بی شک نہیں کہ اس کی مورت خزیر فرمی کردیکی اور قبر کھود کرد مکھا تو اس کی صورت خزیر فرمی کی صورت خزیر کی صورت خزیر کی صورت کی صورت خزیر کی صورت کی سے اور اس کا منہ فنبل کی طوت سے بھیرا ہو اسے انہوں نے اس کو

ما ہرنکال کرقبرے کنارے طوال ویا تاکہ ہوگ اس کامشا بدہ کویں -اس سے بعدان کی داسنے ہوئی کہاس کومبلا دیا جائے جنا پنجاس کوا گئیں جلاکر بھر قبریس دھکییل ديا اوراد پرسيمني وال كرميل ائت - دانبعا ترنى تذكيرالعشا ترمنك ) (١) حضرت عامر بن سُوُد كِين بين كه حضرت سور في على جارب تھے ،اچانك ایک آومی گزدا اوروه حصرت علی اور حضرت طلحتا ور حصرت زبیر کومیرا عملا كهد را تقا محضرت سعير سن فروا ياكر توان حضرات كو فراكبت بعد حالاتكدان كم كئ النَّد بإك مي ما سب سع مبنت كجوفضاً مل آسيك، مير ، حداك فيم إيا

توتو ان کی دستنام طرازی سے مرک جا ورنہ بی الله عرو حل سے تیرے سنے بدد عاکموں گا۔ اس نے کہا یہ مجھے اس طرح ڈرا رہاہے جیے کم یہ ہی ہو۔حفرست سعکٹ نے خرما یا کہ لیے مبر سے النڈ ! اگمہ ہے ال حفرات کی بُرا صِلا كُمِنا سِي حِن كم لئة نيري جا سبس ببلے سى فضائل وانعامات اول

ہو چکے ہیں ، نو اسے ابہی سزا دسے جوا ورول کے لئے باعثِ عرت ہو جائے استے ہیں ایک بختی او نسط آیا ، لوگ اسے دیکھ کر مبط کئے اوروہ اسے چارہ کی طرح چا بگی ، تو بیں نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت سویڈ کے

يتجه جا رسے تھے اور كهررسے تھے اسے ابواسحاق! النزباك نے تہارى دعا تبول کرلی – حضرت سعن سے روابیت ہے کہ ایک شخص نے اس اُ د می کو ما رڈوالا نوحضرت سوکٹرنئے ابک غلام آ زاد کہا اورقسم کھاٹی کمرا ب کسی کو

دحياة الصحاب صنفه حصه ٢) ىردىما ىزدىكى

(۱۷) حضرت بنیس بن ابی حازم م فرما نے ہیں کہ بیں مدیبنہ بیس تھا إور بیب بازار میں گشت کررہا تھا، میں احجار زمین مک بہنچا رہیں نے دیکھا کہ کھے لوگ ایک سما در کے گردا گرد جمع ہب وہ اپنی سواری پرسوا دحعرت علی کوسب مشتم کمردیا تھا اودلوگ اس سے ارد گرد کھراہے ہوئے نھے رحین آلفاق سے ساجنے سے حضرت سعند میں ابی وقاص ہے اور لوگوں کے باس کھ اے ہوئے، اور لوگوں سے پوچیا یہ کیا ہے ؛ لوگوں نے کہا کم یہ شخص حضرت علی فر کو مرا کہر را سے عضرت سعیر ایکے بوسے ، فیکوں نے انہیں جگردی ، اور انہوں نے اس

کے یا س کھڑے ہو کر کہا ۔ اسے شخص ! کو کس سے مصرت علی م کو تبرا کمتاہیے؟ كي وه پيلے أدمى نبيب جواسلام لائے ؟ كبايہ وه يہے أدمى نبيب جنبول نے شروع میں حضور کے ساتھ نماز پوھی ؟ کیا یہ تمام لوگوں میں سے زبادہ زاہر نہیں ؟ کی یہ نمام لوگوں بیسے زیادہ عالم نہیں ؟ اسی طرح کا تذکرہ کوتے ہوئے فرایا کیا برحضور کے داماد نہیں بری یہ حضور کے غروات بی ایس کا جندا أخاف والعنهب واس كابدقبله كاطرف منه كبا اور اسين دونوں باتھ اٹھلشے اور کہا اسے ببرے النّر! پیشخص تیرے اولیاء بی سے ایک ولی کومراکتلسے بیں یہ مجمع مبدا نا مدنے یا شے کہ نو انہیں اپنی تدرت دکھا دے رحضرت قبین کہتے ہیں لیس فداکی شم! ابھی ہم وہاں سے جدا بہیں ہوسٹے تھے کہاس کی سواری اس کو ہے کردھنس گئی اوریہ سرکے کیل الهي تنفرون برگرا ا وراس كا بهيجا يصط كي ا ورمرگيا- داليفًا ، (۱۳) تحفرت ابن عرض سے روابت ہے کہ جہجا ہ غفاری حفرت پنمائ کی طرف لیکا ا ورحفرت عمّان مبریر خطبر دے رہے تھے عمدا آپ کے الم تھسے جساا ور اسعصا سي ب ك تكفي برمادا امداب كا كفيها بعوط دبا اورعصا وث كيا جياه بيرائمي ايك سال نبي كدرا تفاكم التديك في اس مع القين ا کلہ دکنیسر کی بہادی مردی جس سے بہم حمی ۔۔ ایک دوا بہت پس ہے داوی کتے ہیں کہ صفرت عُمَالُ کی طرف جہجا۔ بن سمجبر غِمَا دی لیکا اور ان کے ہاتھ سے عصا لے لیا اوراس کو حضرت عثمان کے تھٹنے پرد کھ کرتواد دیا الوگ جہجا ہ پر چلائے اور صفرت عنمائغ منبرسے انسے اور اپنے گھریں داخل ہو گئے،اور النُّرنے اس غفاری کے تھٹنے ہیں بھاری سکا دی راس پر ایک سال نہیں گذا تهاکم وه مرگیا- دانتهی مختصرًا )

کھا کہ وہ مربیات کر مہم منطقہ ہیں۔ (۱) عبدالملک بن عمیرنے بیان کیا کمسلمانوں بیں سے ایک شخص مصرت سعد کم بن ابی و تاص کے پیس ہیا اور اس نے ربطورطنز) کہا:

نفاتل حتى يَنْوَل اللهُ نصل ه وسعد بباب القاد سيتمسم فاسا وتدامت نساء كشيرة ه ونسوة سعد لين فيهن ايد

ر ہم اور نے بیں بہاں مک کہ اللہ اپنی مدد اتا رہا ہے۔ اور حفرت سخد قادمیر محددوا زہ بربط سے الم سے ہیں -

۱- ہم اس حالت بیں لوسطے کر دہماری) ہبت سی عور تیں بیوہ ہوگھیں اور صفرت معارف کی عورتوں ہیں۔سے ایک جی بیوہ نہیں ہوئی "

حصرت سعد کو حبب بدمعلوم ہو اتو اپنے دونوں ہا تھا گھا گے اور کہا ا مے میرے اللہ! اس کی زبان اور اس کے باتھ کو مجھ سے حیں جیر کے ساتھ توچاہتے روک لے۔ یوم قا دسیدیں اس کے ایک تیرالگا منس سے اس کی زبان کسٹ گئی اور اس کا ہم تھ کسٹ گیا اوروہ مارا گیا- دالبھّا ، (۵) سینج عباس تمی شیبی د ۱۳۵۹ه) نے اپنی کتاب تتمدا انتہی پی طفی پر کے تحت بہ عبرت کاک وا تعہ کھا ہے کہ: متقلد بن مسبب ٹیبعی شے ایک جے پر جانے والے شخف سے کہ کہ جب نومد پنہ منورہ جائے تو روخۂ ا طہر پرسلام کرنا ا در کہنا کہ ابو بکر فوع ای ہے بالسس نہ ہونے تو یں صروراً تا – ۱ ور کیا کی زمایرت کرتا ۔ درمشی عباس تمی کھتے ہیں کم، جناب ملی نے کہاہے که مقلد بن مسیب دینے صرف مذکورہ بات نہیں کی بلکہ) گنتا خانہ کلام اور کو پر کمات بی کہے تھے ،اس شخص نے جا کہ یہ یا نیں ویاں کہددیں۔ دات کونوا ب میں السس نے دسول النّرصلی النّدعلیہ دسسلم ا ورصفرت علیمُ کودیچا اور یہ بھی دیکھاکہ حضرت نے اس پدبخت ومقلدین سیبب)کو تُتَلَكُم ديا- راس كي آن كه كُف كُن ، اس في احواب كي مار مخ ياد كرلي ا حبب وه حجازسے والیس بوا توامسے معلوم ہوا کرجس رات اس نے مرشیں خواب ديكها تها كم حفرت على منف اس كو تسل مر ديا سے- اس تاريخ کومقلدبن مسیب قتل کرد یا گیا - د صصیح سطبوعه نهران ،

یہ ہے انجام تنقیقی دگت خی خینین کا –الٹد آناگی سب کو بجائے۔آپین ا ق**رالصنہ کالم برکر،** مسحا برکوام کے تغین وعنا دکی ومبسسے اسٹرتعانی کا غضب زل ہوتاہے دسول اسٹرصتی اسٹرعلیہ وستم کی نظرعنا یت سے محروم ہوجا تا ہے اورونیا و انوت میں ہدنت اورعذاب کامستی گھرتاہے۔

وماعلينا الآالب للاغ

